وَلَقَدُ يَسَّرُنَا الْقُرُآنَ لِللَّهِ كُرِ فَهَلُ مِنُ مُدَّكِرٍ لَهُ

"اوریقیناً ہم نے آسان کردیا ہے قرآن کونفیحت حاصل کرنے کیلئے پس کیا کوئی نفیحت حاصل کرنے والا ہے؟" (القرآن)

بنيادى عربى قواعد

جديدطر إتعليم كى روشى مين نهايت آسان طريقه پرمرتب

**Urdu Version of:** 

Essentials of Arabic Grammar for Learning Quranic Language

بریگیڈئیرظہوراحد (ر) ایمائے ایمالیسی بیالیسی (آنرز)

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com



"This material may be used freely by any one for studying the language of the **Qur'an**."

Official website of the author, Brig. (R) Zahoor Ahmed where some more free Arabic learning resources are available:

### www.sautulquran.org

Spread this book as much as possible!

Study the Language of the **Qur'an!** 

Spread the Language of the **Qur'an!** 

﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾ ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِدٍ ﴾ "اورہم نے آسان كرديا قرآن كوفيحت حاصل كرنے والا؟"[القرآن]

قرآنی زبان سمجھنے کے لئے بنیادی عربی قواعد جدیدطرزِ تعلیم کی روشنی میں نہایت آسان طریقہ پرمرتب

Urdu Version of:
"Essentials of Arabic Grammar
for
Learning Quranic Language

بریگڈئز(ر)ظہوراحمہ ایم اے،ایم ایس ی، بی ایس ی (آنرز)



نام کتاب : قرآنی زبان سیھنے کے لئے بنیادی عربی قواعد تالیف : بریگیڈریر (ر) ظہور احمد

۵۹۳- چکلاله کیم ۱۱۱، راولینڈی – پاکستان

فون : 66197 ای میل : 60.com کمپوزیشن : محمدارشاد +92-334-5380322/+92-51-5766197 :

zahoorahmad50@yahoo.com :

فون: 2875371-29-51-92+

رن ۱۰۰۰ پہلاایڈیش : 2009ء تعداد : 500

ISBN 978-969-9221-01-9 :

ادريس بك بنك، بنك رود ،راوليندى كينك ياكستان

ون:051-5568898/5568272

(شىرونىش بكى كىنى، M-44/F، بىنك رود، راولىندى - ياكتان

فون:051-5567305/5516918

(دارالسلام پبلشرز،شاویرسنشر،ایف-۸مرکز،اسلام آباد-یاکستان ون:051-2281513/2500237

(اراتعلم، ۱۹۹ آبیاره مارکیٹ، اسلام آباد – یا کستان

فون:2875371

ادارهءاسلامیات،۱۹۰،انارکلی،لا بور-یا کستان

فن: 042-7243991/7353255

ادارهءاسلامیات،موہن روڈ چوک،اُردوباز ار،کراچی-یا کستان

فون:021-2722401

قيت: -/Rs. 200



### اعتراف

تمام تعریفیں رب ذوالجلال والا کرام کے لئے جو وحدہ لاشریک ہے،جس کے فضل وکرم اور جس کی رہنمائی، تو فیق اور برکات سے میں اس کتاب کو پایا ئے تعمیل تک پہنچاسکا۔

﴿ وَمَا تَوْفِيْقِيْ إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وِ إِلَيْهِ أُنِيْبُ

میری عاجزانہ اور مخلصانہ دعائیں اور میراانتہائی اظہار تشکراپنے والدین کے لئے جنہوں نے مجھے دین اوراسلام کی صحیح فہم وفراست کی بنیا دفراہم کی ۔

﴿رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيْراً ﴾

میں استادِ محترم جناب عبید الرحمٰن صاحب کا بے صدمشکور ہوں جنہوں نے اس کتاب کی نظر ثانی کا کام سر انجام دیا۔ اللہ تعالی انہیں اس کارِ خیر پر اجرعظیم عطا فرمائے۔

میں خاص طور پر میں اپنے تمام عربی کے استا تذہ کرام کا بے حد مشکور و ممنون ہوں جن سے میں نے قرآنِ کریم کی زبان کی تعلیم حاصل کی ۔ ان میں بالخضوص ڈاکٹر ادرلیس زبیر (الہدی انٹرنیشنل)، پروفیسر ابومسعود حسن علوی (اسلامک ریسر چاکہ اکیڈمی)، پروفیسر عبیدالرحان (معھد اللغة العربیة)، پروفیسر عبدالستار (علامہ اقبال

اوین یو نیورسٹی) اور پروفیسر اسما ندیم (نیشنل یو نیورسٹی آف ماڈرن لینگو بیجز) شامل ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ ان سب کوا جرعظیم عطافر مائے۔ آمین

وآخر دعونا ان الحمد لله رب العالمين

**\$\$\$** 



# فلرئين

| صفحہ | عنوان                 | سبق نمبر |
|------|-----------------------|----------|
| 1    | مُقَكَلِّمْتَمَا      | -        |
| 9    | اقسام الكلمة          | 1        |
| 13   | الاسم                 | ۲        |
| 18   | عدد الاسماء           | ٣        |
| 22   | وسعة الاسم            | ۴        |
| 30   | اعراب الاسم           | ۵        |
| 36   | المركب التوصيفي       | 4        |
| 40   | مركباضافي             | 4        |
| 44   | مرکب اشاری            | ٨        |
| 46   | مرکب جاری             | 9        |
| 54   | مركبتام-الجملة        | 1+       |
| 66   | چندا ہم حروف کی وضاحت | 11       |
| 72   | الفعل – الماضي        | 11       |
| 83   | الجملة الفعلية        | 1111     |
| 91   | الفعل المضارع         | ١٣       |
| 103  | فغل کی اعرا بی حالت   | 10       |

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

| * iv |                                                    | ф<br>ф      |
|------|----------------------------------------------------|-------------|
| 116  | فعل الأمر                                          | 14          |
| 121  | فعل مزيد فيه:بابنمبرا:فَعَّلَ                      | 14          |
| 130  | فعل مزيد فيه:باب نمبر٢: أَفْعَلَ                   | IA          |
| 136  | فعل مزيد فيه:باب نمبر٣: فَاعَلَ                    | 19          |
| 140  | فعل مزيد فيه:باب نمبر ١٩: تَـفَـعَّـلَ             | r.          |
| 145  | فعل مزيد فيه:باب نمبر٥: تَـفَاعَـلَ                | <b>11</b>   |
| 150  | فعل مزيد فيه:باب نمبر٧: إنْ فَعَلَ                 | rr          |
| 154  | فعل مزيد فيه:باب نمبر ٤: إَفْ تَعَلَ               | r#          |
| 159  | فعل مزيد فيه:باب نمبر ٨: إسْتَفْعَلَ               | 414         |
| 164  | فعل مزيد فيه:بايب نمبر١٠/٩: إَفْ عَلَّ /إِفْ عَآلً | ra          |
| 168  | عر بی افعال کی تنظیم (CLASSIFICATION)              | ۲4          |
| 181  | المهموز والمضعف                                    | 12          |
| 187  | التثنية (THE DUAL)                                 | <b>17</b> A |
| 197  | المنصوبات                                          | <b>19</b>   |
| 208  | العدد                                              | ۳.          |
| 217  | اختتامية                                           | _           |





### مُقكَلِّمْت

# بشِيْمُ الْمِثْمُ الْجَحِيرُ الْجَحِيرُ

اَلْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبهِ أَجْمَعِيْن.... وبعد!

قارئین کرام! قرآنِ مجیداللہ جل شاخہ کا ذاتی کلام ہے، جوتمام اقوام عالم کی ہدایت کے لئے نازل ہوا۔اس کے نزول کی غایت اور حکمت بیہ ہے کہ انسان کوخوداس کی اور تمام اشیاء عالم کی فطرت، اِن کے مبداُ ومعاش کے قوانین فطر بیاور انسان کی پیدائش کی غرض سے آگاہ کیا جائے اور اسے بیہ بتایا جائے کہ اس کے بھیجنے کا ایک بڑا مقصد بیہ ہے کہ انسان دنیا میں اللہ تعالی کی نیابت اور خلافت کے فرائض انجام دے، اس عظیم مقصد کے پیش نظر اللہ تعالی نیابت اور خلافت کے فرائض انجام دے، ہے اور اسی مقصد کی پیش نظر اللہ تعالی نے اس دنیا کوانسان کے لئے ایک آزمائش بنادیا ہے اور اسی مقصد کی تکمیل کے لئے اس نے موت اور زندگی کو تخلیق کیا تا کہ اِس آزمائش میں کامیاب ہونے والوں کو آخرت میں سرخرو کرے اور ناکام ونا فرمان کو گوں کو در دناک عذاب سے دو چار کرے۔ چنا نچہ اِس ضمن میں اللہ تعالی نے قرآنِ کر کے میں فرمایا:

﴿ تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ اللَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوةَ لِيَبْلُوَ كُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ﴿ ﴾ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ﴿ ﴾

''بہت بابرکت ہےوہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں سب حکومت ہے اور جو ہر چیز برقدرت رکھنے والا ہے، وہ ذات جس نے موت وحمات کواس لئے پیدا کیا کہ تہمیں آزمائے کہتم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے،اوروہ غالب اور بخشنے والا ہے' ۲-۱:۲۷

وہ غالب ہے بیعنی نافر مانی اور نا کا می کی صورت میں سخت عذاب دینے والا ہے، اور بخشف والا ہےان لوگوں کو جواللہ کا خوف رکھتے ہیں اوراس کی نافر مانی سے بیچتے رہتے ہیں۔

قرآن کریم میں دوسری جگه فر مایا:

﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِيْنَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴿ ﴾

''روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے یقیناً اسے زمین کی زینت/رونق کا ماعث بناما تا کہ ہم لوگوں کوآ ز مائیں کہ اُن میں سے کون نیک اعمال والایخ ۲۵:۱۸

یعنی اس دنیا کی رعنائیاں اور رونقیں انسان کی آ ز مائش کا باعث ہیں کہ باوجود طرح طرح کی دنیوی کششو ں (attractions) کے انسان اللہ تعالی کی عبدیت پر قائم رہتاہے یااس سے اعراض کرتاہے۔

اس آ ز مائش کے منطقی نتیجہ کے طور پر کامیاب و نا کام لوگوں کے انجام کے متعلق الله كريم نے فرمايا:

> ﴿فَأَمَّا مَنْ تَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ ۞ فَهُوَ فِي عِيْشَةٍ رَاضِيَةٍ ۞ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ۞ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۞﴾ ''توجس کے بھاری ہونگے یلے نیک اعمال کے

ھودہ ہوگا پہندیدہ عیش میں ،اورلیکن جس کے ہلکے ہونگے پلے

سووہ ہوگا پہندیدہ عیش میں ،اورلیکن جس کے ہلکے ہونگے پلے

نیکیوں کے ،سواس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا'' [۱۰۱:۲−۹]

مگر باوجوداس قدرشد بد تنبیه کے، بدشمتی سے عام طور پر ہماری تمام جدوجہد اور ترجیهات کامحور دنیا کا مال واسباب جمع کرنا ہوتا ہے، اور سیمجھ لیاجا تا ہے جیسے ہم نے ہمیشہ اس دنیا میں ہی رہنا ہے، اور اسی کوہم اپنا مقصو دِحیات سمجھ لیتے ہیں پھر اِس دُھن میں اس قدر مگن ہوجاتے ہیں کہم میں سے اکثر قر آنِ کریم کی اِس آیت کا مصداق بن جاتے ہیں:

﴿ أَلْهِ كُمُ التَّكَاثُرُ ﴿ حَتِّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿ ﴾ ''(مال ودولت وجاه کی )زیاد تی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کتم قبرستان جا پہنچ' [۱۰۲:۱-۲] پھراسی سورہ تکاثر میں اللہ تعالی نے اس غفلت کی وجہ بھی واضح فر مادی ، یعنی:

رای سورہ تکامریں اللہ تعالی نے اس عقلت می وجہ می واس فرمادی،۔ ﴿ کَلاَّ لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْمُقِیْنِ ﴿ لَتَرَوُنَّ الْجَحِیْمَ ﴿ ﴾ ''ہرگز ایسانہیں (جیسائم سجھتے ہو کہ کوئی باز پر سنہیں ہوگی) ماش سنتہید علم لیقد سدہ (از مجھی اس شرک دیا دیا ہے تھی تھا۔ ہا

کاش کتمہیں علم الیقین ہوتا (تو تجھی اس روش کونہ اپناتے) ہم یقیناً یقیناً قیلیاً جہم کود کچھ کرر ہوگئ"[۲-۱:۵-۲]

اس آیت میں غور وفکر کرنے کی ہم میں سے ہرایک کی اشد ضرورت ہے، کہ کیا ہم واقعی علم یفتین رکھتے ہیں کہ ہم پر موت آئے گی اور واقعتاً ہمارے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، اور اس کے نتیجہ میں ہمیں جنت یا دوزخ دیکھنا ہوگی، اور اگر ہم واقعتاً یہ یفتی علم/ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہماری دانستہ گراہیوں اور نافر مانیوں کا کیا جواز ہے؟ یہ معاملہ بہت غور طلب ہے جبکہ اللہ تعالی نے اس دنیا کی اصل ماہیت و حقیقت یوں بیان فرمائی:

4 4 4 4 4 4

﴿إِعْلَمُوْا أَنَّمَا الْحَيوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوٌ وَذِيْنَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلاَدِ۞ ''خوب جان لوكه يد نياكى زندگى تو محض كهيل اور تماشا ب، اور زيبائش وزينت، اورايك دوسر يرفخ كرنا تمهارا آپس ميس، اور ايك دوسر يركثرت چاهنا به مال اور اولاد ميس ' [ ٢٥: ٣٠] اور دوسرى جگفر مايا:

﴿ وَمَا هَذِهِ الْحَيْوةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَهُوٌ وَلَعِبٌ، وَإِنَّ الدَّارَ الْأَخِرَةَ لَهِي الْحَيَوَانُ، لَوْ كَانُوْ ا يَعْلَمُوْنَ ﴿ ﴾ "اوردنيا كى يهزندگى تومحض كهيل اورتما شاہے، اور يقييناً گر آخرت كاوبى ہے اصل زندگى، كاش و هلوگ جانتے" [۲۳:۲۹]

یعنی جس دنیانے آئیں آخرت سے اندھااور غافل کررکھا ہے وہ ایک کھیل کود
سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی جبکہ اللہ کا نافر مان آ دمی دنیا کے کاروبارہی میں مشغول رہتا
ہے، اس کے لئے شب وروز محنت کرتا ہے، لیکن مرتا ہے تو خالی ہاتھ ہوتا ہے جس طرح
بچے سارا دِن مٹی کے گھر وندوں سے کھیلتے ہیں، پھر خالی ہاتھ گھر وں کولوٹ جاتے
ہیں، سوائے تھکاوٹ کے آئییں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لئے ہمیں آخرت کی فکر کرنی
چاہیے اور ایسے نیک اعمال کرنے چاہئیں جن سے آخرت کا گھر سنور سکے کیونکہ
آخرت کا گھر ہی حکیوان (اصل وابدی زندگی) ہے۔

اس دنیامیں جہاں اللہ تعالی نے آزمائش کے سامان پیدا کیے ہیں، وہاں اپنے فضل وکرم سے اُس نے بنی نوع انسان کی رہنمائی اور اس کی ابدی کامیابی کے لئے قرآنِ کریم کی صورت میں ایک مکمل ضابطہ حیات بھی عطا فرمایا ہے جسے اپنا کرہم دونوں جہانوں میں سرخروہو سکتے ہیں۔

\$\frac{1}{2} \tag{3} \tag{5} \tag{5} \tag{6} \

اس قرآنِ كريم ك متعلق الله تعالى فرمايا:

﴿حُمْ كَ تَنْزِيْلٌ مِنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ كِتَابٌ فُصِّلَتْ اللَّهُ قُرْ آنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ﴿ بَشِيْراً وَنَذِيْراً، فَطِّلَتْ الْمُعُوْنَ ﴿ } \* كَثَرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُوْنَ ﴿ } \*

''تم، یقرآن نازل کیا ہوا ہے بڑے مہر بان نہایت رخم کرنے والے کی طرف سے، یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی ہے، یقرآن عربی زبان میں اُن لوگوں کے لئے ہے جو عقلمند ہیں، (ایمان واعمالِ صالح کے حاملین کو کامیا بی اور جنت کی ) خوشخبری سنانے والا اور (مشرکین ومکد ّبین کوعذاب الہی سے ) ڈرانے والا ہے، پھر بھی بے اعتنائی کی ان میں اکثر لوگوں نے ، پس وہ نہیں سنتے'' آام: ا۔ ہم

یعنی،غوروفکراور تد بر وتعقل کی نیت سے نہیں سنتے کہ جس سے انہیں فائدہ ہو، اسی لئے ان کی اکثریت ہدایت سے محروم ہے۔ایک اور جگہ فر مایا:

> ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هَذَا الْقُرْانِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ۞ قُرْانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيْ عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ۞﴾

''اور یقیناً ہم نے بیان کردی ہیں لوگوں کے لئے اس قرآن میں ہرقتم کی مثالیں/مضامین، تا کہ/شاید کہ وہ تصیحت حاصل کرسکیں، یہ قرآن عربی زبان میں ہے، جو ہرقتم کے نقص وعیب سے پاک ہے، تا کہ لوگ پر ہیزگاری اختیار کرلیں''[۳۹:۲۷-۲۸] پھراسی قرآن کریم کی مقصدیت کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ كِتَابٌ أَ نُزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْرَكٌ لِيَدَّبَّرُوْ الْمِيْتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿ ﴾

''یہ بڑی بابر کت کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا آپ کی طرف تا کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور وفکر کریں اور عقلمند اس سے نصیحت حاصل کریں''[۲۹:۳۸]

الله تعالی نے بار مااہل علم اور اہل عقل کونصیحت حاصل کرنے والوں میں شار کیا ہے۔اگرآ یہ بھی اہل علم اور اہل عقل ہونے کا دعوی کرتے ہیں تو اپنے آپ کوقر آن کریم کی کسوٹی پر پر کھیں کہ کیا آپ اللہ تعالی کی طرف سے اُتاری گئی کتاب مدایت کو صیح طور پر پڑھاور سمجھ سکتے ہیں جسیا کہاس کے پڑھنے اور سمجھنے کاحق ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو بہآ یا کے لئے لمحہ وفکر یہ ہے۔ آپ کو جائے کہ بغیر کوئی مزید وقت ضائع کے اس بے بہاعلمی واد بی خزانہ سے بہر ہ ور ہونے کے لئے کوشش شروع کر دیں۔ یقین کرس کے قرآن کریم انسان کے لئے ایک ایساعلم وہدایت کا خزانہ ہے کہ اس کی وضاحت لفظوں میں ممکن نہیں بلکہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہی خود اس کی افادیت، ہلاوت، تمکنت، روح وقلب پر اثرات اور اللہ تعالی کی رحمت و ہر کات کا نزول محسوس کرسکتا ہے۔ گر اِن بے پایاں نعتوں کوحاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا اس کے متن کو براہِ راست اور کما حقہ مجھ رہا ہو، کیونکہ اعلی ہے اعلی تر جمہ بھی قرآن کریم کے اصل متن کا متبادل نہیں ہوسکتا، اور نہ ہی کوئی ترجمہ کلام الہی کی روح اور اس کی حقیقت کو پا سکتا ہے جس کا اثر براہ راست قاری کے دِل و د ماغ پر مرتب ہوتا ہے۔لہذ اضرورت اس امر کی ہے کہ قر آن کریم کا قاری اس کے متن کو براہِ راست سمجھے تا کہ وہ اس کلام میں تفکر ویڈ برکر سکے، اور بوں قرآن كريم كي اسآيت كامصداق نهين:

﴿ أَ فَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوْبٍ أَقْفَالُهَا ﴿ ﴾ ثَالَ فَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْآنَ مِن غُورُ وَفَكُرْمِينَ كُرِتْ ؟ يَاان كيا پهرياوگ قرآن مين غوروفكر مين كرت ؟ ياان كولول برتالي لگ كيم بين؟ " [٢٣:٣٦]

اسی ضرورت کے پیش نظریہ کتاب مرتب کی گئی ہے جو جدید طرز تعلیم کی روشنی میں قرآنی زبان کے بنیادی قواعد وضوابط کونہایت سہل طریقہ پر پیش کرتی ہے، اس کتاب کی زبان آسان اور عام فہم ہے اس لئے اس کا سمجھنا بھی آسان ہونا چاہیے، ممارے ہاں، بدشمتی ہے، بیغلط تاثر پایاجا تا ہے کہ عربی زبان کا سمجھنا بہت مشکل ہے، مارے ہاں، بدشمتی ہے، بیغلط تاثر پایاجا تا ہے کہ عربی زبان کا سمجھنا بہت مشکل ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ عربی نہایت شائستہ اور مفصل زبان ہے، جس کے قواعد وضوابط نہایت آسان علمی خطوط پر استوار ہیں جن میں باقاعد گی، شلسل اور با ہمی روابط کا عضر اس زبان کا سمجھنا نہایت آسان کر دیتا ہے۔ اور پھر قرآنی زبان کیونکر مشکل ہوسکتی ہے جبکہ اللہ کریم نے خود فرمایا:

﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴿ ﴾ ''اور یقیناً ہم نے آسان کر دیا ہے اس قرآن کو سمجھنے/نصیحت حاصل کرنے کے لئے، پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟''[۵۲:۲]

آپاں اہم فریضہ کو پورا کرنے کامصم ارادہ کرلیں، ان شاءاللہ یقیناً اللہ تعالی آپ کے لئے اس قرآن کریم کاسمجھنا آسان فرمادےگا۔

به کتاب عمومی طور پرمیری کتاب

Essentials of Arabic Grammar for Learning Quranic Language

کا اُردو وزش ہے، اس کتاب کو مزید مہل بنانے کی غرض سے اس میں تثنیہ (dual) اور اس کے صیغوں کو افعال کے آخر میں ایک الگ باب کے طور پر مرتب کیا گیا ہے۔ بہتبد یلی یقیناً قارئین کے لئے بہت مفید ثابت ہوگی اور اس طرح انہیں عربی کی رائج لمبی لمبی گردانوں سے بھی نجات مل جائے گی۔

اس کتاب میں کل تہیں اسباق ہیں۔ آپ کوچا ہے کہ اسباق میں دی گئی ترتیب کو ملحوظ رکھیں کیونکہ ان کی ترتیب ایک دوسر سے سے منسلک اور درجہ وار ہے۔ ہرسبق میں دیئے گے عربی الفاظ اور مرکبات کو یا در کھیں ، کیونکہ ان کی مدد سے شروع سے ہی آپ خود آسان عربی جملے بناسکیں گے ، نیز بعد میں آنے والے اسباق کو سجھنا بھی آپ کے خود آسان ہو جائے گا۔ تاہم قرآنِ کریم میں آنے والے نئے الفاظ کو سجھنے کے لئے آسان ہو جائے گا۔ تاہم قرآنِ کریم کا کچھ حصہ آپ با قاعد گی سے تلاوت کی کوعربی اور انہیں اور انہیں اور انہیں اور انہیں اور انہیں اور انہیں اسبحیں۔ اس مشق سے کتاب کے اختتام تک آپ ان شاء اللہ بخیر وخوبی اپنے مقصد میں کا میاب ہو جائیں گے۔

الله تعالى سے دعا ہے كہ وہ اپنے فضل وكرم سے ہمارے لئے قرآنِ كريم كا كماحقہ برِ هنا، بمجھنا، اس برعمل كرنا اور اسے دوسرل تك برچانا آسان فرمائے، اور اس ميں ہميں تدبر وَنظركى توفيق عطا فرمائے اور ہم سب پر اپنى رحمت و بخشش كا نزول فرمائے۔ آمين!

**\*** 



### اقسام الكلمة

عربی زبان میں بامعنی لفظ کوکلمہ کہتے ہیں کلمہ کی تین اقسام ہیں:

(\*) اسم (\*) فعل (\*) حرف (\*) اسم

0 اسم:

لفظی معنی نام ہے۔ بیرابیا لفظ ہے جسے بیجھنے کیلئے کسی دوسرے لفظ کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ خود سے کسی شخص، جلہ یا نام کوظا ہر کرتا ہے۔ عربی اسم میں کسی شخص، جلہ یا چیز کی صفت، یعنی اُسکی اچھائی یا برائی بھی شامل ہے۔ اسم کی مثالیں: مُحَمَّدٌ، أَحْمَدُ، وِلْيَمُ، جُرْجُ 'جارج'، زَيْنَبُ، عَائِشَةُ، مَرْيَمُ، طَاهِرَةُ، بَا كِسْتَانُ، لَنْدَنُ، فَرَنْسَا 'فرانس'، الْبَیْثُ 'گھز'، اَلْمَسْجِدُ، اَلْوَرَقُ کاغذیا پّی نظام مُ کانا'، ظِلُّ 'سائی'، الْجَسْمُ، یَدٌ 'ہاتھ'، قَمِیْصٌ، طَالِبٌ 'طالبعلم'، وَلَدٌ 'لُوکا'، اَلْبِنْتُ 'لُوکل'، اَلْبِنْتُ 'لُوکل'، اَلْبِنْتُ 'لُرکل'، قَدَمٌ 'قَدِمُ 'وَجُلٌ 'مرؤ، فَرَسٌ 'گھوڑا'، اَلْعَیْنُ 'آ کھ'، أَذُنُ کان ، اَلْمُسْلِمُ، اَلْکافِرُ، نَصْرَانِیٌ 'عیسائی'، یَهُوْ دِیؓ 'یہودی'، اَلصَّالِحُ 'نیک 'کان'، اَلْمُسْلِمُ، اَلْکافِرُ، نَصْرَانِیؓ 'عیسائی'، یَهُوْ دِیؓ 'یہودی'، اَلصَّالِحُ 'نیک 'کان'، اَلْمُسْلِمُ، اَلْکافِرُ، نَصْرَانِیؓ 'عیسائی'، یَهُوْ دِیؓ 'یہودی'، اَلصَّالِحُ 'نیک 'کان'، اَلْمُسْلِمُ، اَلْکافِرُ، نَصْرَانِیؓ 'عیسائی'، یَهُوْ دِیؓ 'یہودی'، اَلصَّالِحُ 'نیک 'کان'، اَلْمُسْلِمُ، اَلْکافِرُ، نَصْرَانِیؓ 'عیسائی'، یَهُوْ دِیؓ 'یہودی'، اَلصَّالِحُ 'نیک 'کان'، اَلْمُسْلِمُ، اَلْکافِرُ، اَلْمَالِمُ، اَلْجَاهِلُ، اَلْعَلِیْمُ 'سِب یکھوجانے والا'، اَلْعَلِیْمُ 'سب یکھوجانے والا'، وغیرہ۔

**وفع**ل:

ایساکلمہجس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کاعمل ظاہر ہو۔ بنیادی طور پرفعل

www.iqbalkalmati.blogspot.com : مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی وزٹ کریں

على القسماء الكلمة المسلم الم

- ① فعل ماضى (فِعْلُ الْمَاضِي): السِعْمل كوظام كرتا ہے جوكمل مو چكامو۔ جيسے كَتَبُ اس نے كھا'، دَخَلُ وہ داخل ہوا'، نَصَرَ 'اس نے مدد كی'۔
- قعل مضارع (فِعْلُ الْمُضَادِع): ایسے عمل کو ظاہر کرتا ہے جواس وقت تک مکمل نہ ہوا ہو فِعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں معنے پائے جاتے ہیں، جیسے یکٹنٹ وہ لکھتا ہے، لکھر ہاہے یا لکھے گا'، یَدْخُلُ 'وہ داخل ہوتا ہے، داخل ہور ہاہے یا داخل ہوگا'، یَنْضُرُ وہ مدد کرتا ہے، کرر ہا ہے یا کرےگا'۔
- قعل امر (فِعْلُ الأمَّمِ): يَعْلَ حَكَم، درخواست يا دعا كوظا بركرتا ہے، جيسے اُكْتُبْ 'تو لكھ، اُدْخُلْ تو داخل ہؤ، اُنْصُرْ 'تو مد دكر، اِقُواً 'تو پڑھ، إِغْفِرْ 'تو بخشش فرما'، وغيره۔

### 3 ترف:

اسم یافعل کےعلاوہ ایسالفظ جواسم یافعل کے ساتھ آتا ہے، اور جملہ میں رابطے کا کام دیتا ہے، جیسے عَلَیٰ اُوپڑ، فِیْ 'میں'، عَنْ 'سے، متعلق'، نَعَمْ 'ہاں'، لاَ ' وَنہیں'، مَا 'کیا'، وغیرہ۔

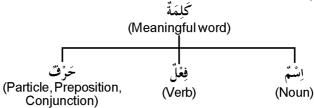

کلمہ کی تینوں اقسام سے متعلق وضاحت آئندہ آنے والے اسباق میں کی جائے گی۔



### • حکات:

عربی زبان سمجھنے میں حرکات، یعنی زَبر، زِیر اور پیش وغیرہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس لئے یہاں اِن سے متعلق اصطلاحات کواچھی طرح سمجھ لیں جودرج ذیل ہیں:

- ① فَتْحَةٌ: فَتْحَ زَبر كوكت بين جواردوكى طرح حرف كے اُوپر لكھا جاتا ہے۔ اوراسكا تلفظ بَ (بَا)، تَ (تَا)، تَ (ثَا)، وغيره ہے۔
- کُسْرَةً: کسرہ زِیر کو کہتے ہیں جو اُردو کی طرح حرف کے پنچ لکھا جاتا
   پنچ لکھا جاتا
   پنچ لکھا جاتا
   پنچ لکھا جاتا
- ضَمَّةٌ: ضمّه پیش کو کہتے ہیں جوار دو کی طرح حرف کے اُوپر لکھا جاتا ہے۔
   اوراسکا تلفظ بُ (بُو)، ثُ (تُو)، ثُ (ثُو)، وغیرہ ہے۔
- شُکُونٌ: سکون جزم کو کہتے ہیں جو حرف کے اُوپر ایک چھوٹے دائرے (-) یا چھوٹے دال (-) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اور حرف کوساکن کرتا ہے، یعنی لفظ پر کوئی حرکت نہیں پڑھی جاتی ۔ جیسے کُنْ، مِنْ، اَنْ میں نون اور اَبْ، اَخْ میں با اور نَحا ہیں۔
- ق تَنْوِیْنٌ: تنوین نون کی آواز پیدا کرتی ہے جوحرف کے اُوپردوز بریادو پیش (۔ ۔ ) اور حرف کے نیچ دو زیر (۔ ) سے ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے کِتابًا،
  کِتَابٌ، کِتَابٍ میں باکا تلفظ ہے۔ یہاں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کرلیں کہ جس لفظ میں تنوین آئے وہ لازماً اسم ہوگا اور جس لفظ میں تنوین آئے وہ لازماً اسم ہوگا گراسکا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہراسم پر "ال" آئے وہ بھی لازماً اسم ہوگا گراسکا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہراسم پر تنوین یا ال اور مے۔ بہت سے اسمال سبق کے شرع میں گزر چکے ہیں جن پر نہ تنوین ہے اور نہ ہی ابتداء میں ال ہے پھر بھی وہ اسم ہیں، جیسے زین نئی اُ مُخمدُ، عَائِشَدُ، بَاکِسْتَانُ، وغیرہ۔

اقسام الكلمة المحالة ا

یہاں یہ بات بھی ہمچھ لیں کہ کسی اسم پر اَلْ اور تنوین ایک ساتھ نہیں آسکتے۔اگر شروع میں اَلْ آئے تو اس اسم کے آخر میں ایک حرکت ہوگی۔ مثلاً کِتابُ 'ایک کتاب' ہا اُلْکِتابُ ہا تیجے نہیں ہوگا۔ یوں سمجھیں کہ اَلْ اور تنوین کی آپس میں دشمنی ہے اور یہ دونوں ایک لفظ میں بھی بھی اسکتے۔

اَنْ عربی زبان میں معرفہ کی علامت ہے جبیبا کہ انگریزی میں 'the' ہے، جبکہ تنوین نکرہ ہونے کی علامت ہے۔ اسلئے جب کسی اسم کے شروع میں 'اَلْ' آ جائے تو اُس لفظ میں سے تنوین حذف ہوجاتی ہے۔ مثلاً بیٹ ایک گھر' سے اَلْبَیْتُ 'ایک مخصوص گھر' ہوجائے گا۔ ایسے ہی جَمَلُ 'ایک اونٹ سے اَلْجَمَلُ 'ایک محضوص گھر' ہوجائے گا۔ ایسے ہی رَجُلٌ 'ایک اونٹ سے اَلْجَملُ 'ایک معرفہ ہوجائے گا۔ ایسے ہی رَجُلٌ 'ایک شخص' جو اسم کرہ ہے، اِس سے اللّہ جُلُ 'ایک محضوص شخص' اسم معرفہ ہوجائے گا۔

### عصدر:

مصدر بھی بطوراسم استعال ہوتا ہے۔ یہ ایساسم ہے جس کا تعلق کسی ممل ہے ہو،
اسے Verbal Noun و Noun of Action یعنی اسم فعل بھی کہہ سکتے ہیں۔
مثلاً نَصْرٌ 'مد دکرنا'، فَنْحٌ ' فَتْحَ حاصل کرنا'، عِبَادَةٌ 'عبادت کرنا'، ضَرْبٌ 'مارنا'، اَمْرٌ ' مُحَمِرنا'۔

قرآنِ ياك يهمثال:

﴿ نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ﴿ ﴾ ' نصرت الله كى طرف سے اور عنقریب ماصل ہونے والی فتح''[١٣:١٦]

**(\*) (\*) (\*)** 



### الإسم

آنے والے چنداسباق میں ہم عربی اسم ہے متعلق ضروری معلومات حاصل کرینگے۔مفرد اسم سے متعلق اسکی مکمل معلومات کیلئے درج ذیل جپار نقاط کا سمجھنا ضروری ہے:

- الجنس: ليني جنس كاعتبار سے وہ اسم مذكر بے يامؤنث؟
  - العدد: عدد کے اعتبار سے وہ واحد، تثنیہ یا جمع ہے؟
  - الوسعة: وسعت كاعتبار سے وہ اسم معرفہ ہے يائكرہ؟
- الاعراب: اعرابی حالت کے اعتبار سے وہ اسم حالت رفعہ، حالت نصب یا حالت جریں ہے؟

اس سبق میں ہم عربی اسم کا تجزیہ باعتبارِ جنس کریں گے۔

## حبنس الاساء

عربی گرائمر کے کاظ سے عمومی طور پراسم کی جنس چار طرح سے ظاہر کی جاتی ہے:

- 1 الجنس الحقيقي 2 الجنس المجازي
- ③ الجنس اللفظى ④ الجنس المشترك

### 1 الجنس الحقيقى:

بدایک عام فہم اصطلاح ہے جسے ہم سب سمجھتے ہیں، لیعنی جن اسامیں فی الحقیقت

www.iqbalkalmati.blogspot.com : مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی وزٹ کریں

14) \$\tag{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\\ \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\tilin}\\ \tititht{\text{\text{\text{\text{\ti}}\x{\titt{\text{\text{\text{\ti

نَرَاور مادہ كاتصور پايا جائے انكاتعلق حقيقى جنس ہے ، مثلاً رَجُلُ 'ايك مردُ مُدكر ہے اور إِمْراً أَةُ ايك عورت مؤنث ہے۔ ايسے ہى وَلَدٌ 'ايك لُركا'، بِنْتُ 'ايك لُركا'، بِنْتُ ايك لُركا، ابْ الله كا، ابْ الله كا، ابْ الله كا، ابْ الله كا، الله كا الله ك

### الجنس المجازى:

ایسے اسماجن میں فی الحقیقت تو نراور مادہ کا تصور نہیں پایا جا تا مگر مجازاً انہیں مذکر اور مؤنث سے تعبیر کیا جا تا ہے۔ اِن کی پیچان سے ہے کہ جن اسمائے آخر میں گول' ق' وق مر بوطہ) ہووہ عمومی طور پر مؤنث شار ہوتے ہیں اور جن اسمائے آخر میں' ق' کے علاوہ کوئی دوسرا حرف ہو انہیں مذکر شار کیا جا تا ہے۔ مثلاً سَاعَةٌ 'گھڑی' ، مِرْوَحَةٌ ' نِنگھا' ، شَجَرَةٌ ورخت' ، سَیَّارَةٌ ' موٹر کار' ، جَنَّةٌ ' باغ' ، حَیَاةٌ ' زندگی' ، آیةٌ ' نشانی / آیت' ، نافِذَةٌ کھڑی' کا تعلق مؤنث مجازی سے ہے جبکہ جدارٌ ' ویوار' ، کِتَابٌ ' آیت' ، نافِذَةٌ کھڑی' کرسی' ، نَھرٌ ' کتاب' ، قَلَمٌ ' قلم' ، صِرَا طُرُ راست' ، مَسْجِدٌ ' مسجد' ، بَیْتٌ ' گھر' ، کُوْسِیُّ کرسی' ، نَھرٌ ' کتاب' ، قائم ، قار مذکر مجازی میں ہوتا ہے۔

يهال يه بحصنا بهى ضرورى به كماسم صفت مذكر كة خرمين " ق"كاضا فه سه بهى اسم صفت مؤنث بن جاتا به بيسين مسلم مرؤست مُسْلِمٌ الك مسلم عورت، صَادِقٌ الك كافر مرؤ، كَافِرةٌ " الك كافرعورت، صَادِقٌ الك سيا مرؤ، صَادِقَةٌ " الك سي عورت، صَالِحةٌ " الك يح عورت، صالِحةٌ " الك يح عورت، صالِحةٌ " الك يح عورت، صالِحةٌ " الك يك عورت، صالِحةٌ " الك الك عورت، طالِبةٌ " الك طالبعلم لل كان ، جَدِيْدٌ " نيا"، جَدِيْدةٌ " نئ ، وغيرة " وغيرة " ريانا"، قَدِيْمةٌ " ريانا"، قَدِيْمةٌ " ريانا"، طَوِيْلةٌ " لمن ، كَثِيْرة " زياده ، كَثِيْرة وغيرة - وغيرة -



### الجنس اللفظي/إستثناء:

مؤنث کے ایسے اسماجن کا تعلق پہلی دواقسام سے نہ ہو۔ یعنی نہ تو اُن کے آخر میں گول' ق'' ہواور نہ ہی اُن میں نریا مادہ کا تصور پایا جائے۔ اِن اسما کومؤنث سماعی بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایسے اسما جنہیں عرب مؤنث موسوم کرتے ہیں، اور جوقر آنِ کریم میں بھی بطورمؤنث استعال ہوئے ہیں۔

مؤنث ساعی کے طور برزیادہ استعال ہونے والے اسادرج ذیل ہیں:

سَمَاءٌ 'آسان'،أَرْضٌ 'زمین'، شَمْسٌ 'سورج'، نَارٌ 'آگ'، نَفْسٌ 'جان، ذات، ذی روح'، سَبِیْلٌ 'راست'، جَهَنَّمُ 'جَهُم'، حَرْبٌ 'جَنَّكَ، رِیْحٌ 'هوا'، دَارٌ 'گُر'، خَمْرٌ 'شراب'، بِغُرٌ ' کنوال'، دَلْوٌ ' دُول'، كَأْسٌ ' گلال'، عَصًا ' چَهِرُ یَ '، رُوْیا خواب'، طَاغُوْتٌ 'بت، شیطان، ظالم'۔

اس کے علاوہ درج ذیل اسابھی مؤنث لفظی کے دائرہ میں آتے ہیں:

- ① ملكوں اور شهروں كے نام جيسے بَاكِسْتَانُ، مِصْرُ، أَمْرِيْكَا، العِرَاقُ، لاَهُوْرُ، وَاشِنْطَنْ، لَنْدَنُ، وغيره۔
- جسم کے اکثر اعضاء، بالخصوص جودو، دو ہیں، جیسے یکڈ 'ہاتھ'، عَیْنٌ ' آگھ،
   قَدَمٌ 'قَدم'، رِجْلٌ 'ٹانگ'، سَاقٌ 'پنڈلئ'، اُذُنٌ ' کان'، خَدٌ ' گال'،
   وغیرہ۔
- (الف ممدودة) بو، جیسے حُسْنَی 'اچھی، خوبصورت'، کُبْرَی 'بڑی' (الف مقصورة) بواور او (الف ممدودة) بو، جیسے حُسْنَی 'اچھی، خوبصورت'، کُبْرَی 'بڑی'، صُغْرَی 'چھوٹی'، بُشْرَی 'اچھی خبر'، صَحْرا 'هُ 'صحرا'، ضَرَّ آءُ ' تکلیف'، وَهُرَ آءُ ' کھول کھلنا'، بَیْضَاءُ 'سفید'، خَضْرا اُءُ 'سبز'، زَرْقاءُ 'نیلی'، وغیره۔

### 16 & +3 (F) + +3 (F) & +3 (F)

- تمام عربی حروف تنجی بھی مؤنث شار ہوتے ہیں۔
- آ کیجھ مزید اساجیسے الرُّسُلُ نیخمبر'، اَلْیَهُوْ دُنیہود'، النَّصَارَی عیسالی'، قَوْمٌ نُقومٌ مُ وَقوم، لوگ'، رَهْطٌ 'قبیل' بھی مؤنث استعال ہو سکتے ہیں۔ تاہم أَهْلٌ 'فبیلی'، خاندان'، آلٌ 'فرر یت' فدکر کے طور پر استعال ہوتے ہیں۔
- المذكراستناء: كهماساليسي بين جن كآخر مين اگر چه گول' ق' به كيكن وه لطور استناء فدكر استعال بوتے بين، جيسے خوليْ فَدٌ ' خليفَهُ ، عَلامَهُ ' علامهُ ، أَسَامَةُ ' مرد كانام' ، سَلَمَةُ ' مرد كانام' ، سَلَمَةُ ' مرد كانام' ، سَلَمَةُ ' مرد كانام' ـ ايسے بی جسم كے وہ اعضاء جوايك ايك بين فدكر استعال بوتے بين ـ جيسے بَطْنٌ ' پيٺ' ، صَدْرٌ ' سينُ ، سِنٌ ، وغيره ـ ' دانت' ، وغيره ـ '

### 4 الجنس المشترك:

کی استعال ہوتے ہیں جو دونوں طرح، لینی بطور مذکر اور مؤنث استعال ہوتے ہیں، انہیں اسم الجنس کہا جاتا ہے۔ جیسے سَحَابٌ 'بادل'، بَقَرٌ 'مولیثی، گائے'، جَوَادٌ 'ٹلائ، ذَهَبٌ 'سونا'، نَحْلٌ 'شہدکی کھی'، شَجَرٌ 'ورخت'، وغیرہ۔

# استثنائي صورت کی وضاحت:

ہرزبان کے گرائمر قواعد میں استثنائی صورت ناگزیر ہوتی ہے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ زبانی کے گرائمر قواعد کے تابع نہیں ہوتیں بلکہ گرائمر قواعد زبان کے مطابق بنائے جاتے ہیں۔ زبانیں عرصہ دراز تک اس علاقے میں بولی جاتی ہیں جس علاقہ سے اُن کا تعلق ہوتا ہے۔ اور بہت بعد کے زمانے میں اس زبان کے گرائمر قواعد مرتب کیے جاتے ہیں تا کہ اُس زبان کو دوسر ملکوں تک چھیلا یا جا سکے اور اُس زبان کو با قاعدہ ایک

17 & # (F) # #

اد فی شکل دی جاسکے۔اس دوران گرائمر مرتب کرنے والے جہاں کہیں مرتب کیے گئے قواعد کا اطلاق نہیں کر سکتے وہاں استثناء کا قاعدہ استعمال کرتے ہیں۔اسی لئے استثنائی صورت ہرزبان کے قواعد میں رائج ہے۔

یہاں عربی گرائمر کے تناظر میں بیہ بھیا بھی ضروری ہے کہ مرتبہ قواعد کی موجودگی سے بہت کم وقت میں قرآنی عربی سیکھنا اور سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے، اور اسکا تمام تر سہراعربی گرائمر مرتب کرنے والول کے سرہے۔

**\$\$\$** 



### عدد الاسماء

عربی زبان کے اسا کا عدد تین طرح ظاہر کیا جاتا ہے۔ وَ احِدُ 'واحدُ یامُفْرَ دُ مفردُ جوالک اسم پر دلالت کرتا ہے، تَشْنِیَةٌ ' سَتْنیهٔ جو دوعد دکوظاہر کرتا ہے، اور جَمْعٌ 'جع 'جودو سے زیادہ اسا کوظاہر کرتا ہے۔

### • واحديامفرد:

واحد يامفرد، جيسے اَلْكِتَابُ 'ايك خاص كتاب 'the book '، الْقَلَمُ 'ايك خاص قام الله 'ايك طالبعلم'، بَيْتُ خاص قلم - the pen '، اَلسَّاعَةُ 'ايك خاص گُورْئ، طَالِبٌ 'ايك طالبعلم'، بَيْتُ 'ايك گُورْء يَدُ 'ايك السَّيَّارَةُ 'ايك خاص 'ايك گُورْء يَدُ 'ايك سَاوِقْ 'ايك مَان مرذ، الصَّالِحُ 'ايك خاص نيك مرذ، فاسِقُ 'ايك نافر مان مرذ، اَلْمُسْلِمُ 'ايك مخصوص مسلمان مرذ، الْكَافِرُ 'ايك خصوص كافر مرذ، وغيره -

# وتَثْنِيَةٌ (تثنيه):

تثنيه جودو پر دلالت كرتا ہے۔اسكو بنانے كيلئے واحداسم كے آخر ميں 'أنِ' (الف نون) كاضافه كياجاتا ہے۔جيسے الْكِتَابُ سے الْكِتَابَانِ 'دومخصوص كتابين، الْقَلْمَانِ، السَّاعَتَانِ، طَالِبَانِ، بَيْتَانِ، الصَّالِحَانِ، فَاسِقَانِ، اَلْمُسْلِمَانِ، الْكَافِرَان، وغيره۔



عربی میں جمع کالفظ دو سے زیادہ عدد کوظا ہر کرتا ہے۔ جمع کی دواقسام ہیں:

- ( اَلْجَمْعُ السَّالِمُ (جَمْع سالم)
- 2 جَمْعُ التَّكْسِيْرُ (جَعْتَكْسِر)
- آ جَع سالم: اسم كى اليى جَع كوكها جاتا ہے جسميں اس كا واحد حجے سالم اپنى اصلى شكل برقائم رہے۔ جمع سالم كا بنانا اور سجھنا نہايت آسان ہے۔ واحد نذكر اسم كة خر ميں -ون (واؤنون) كے اضافہ سے نذكر صفات كى جمع بن جاتى ہے، جيسے مُسْلِمٌ سے مُسْلِمُوْنَ، الْمُؤْمِنُ سے اَلْمُؤْمِنُوْنَ، سَادِقُ 'چور' سے مُسْلِمُوْنَ، الْمُؤْمِنُ نے اَلْمُؤْمِنُونَ، سَادِقُ 'چور' سے سَادِقُونَ، جَاهِلُ 'جابل سے جَاهِلُوْنَ، عَاقِلٌ سے عَاقِلُونَ، صَالِحٌ سے صَالِحُونَ، الصَّادِقُ سے مَالِحُونَ، الصَّادِقُ سے الصَّادِقُونَ، وغيره اس كى بجيان بي ہے كہ جمع سالم نذكر كة خريس بميشہ الصَّادِقُونَ، وغيره اس كى بجيان بي ہے كہ جمع سالم نذكر كة خريس بميشہ الصَّادِقُ سے دُنَ" آتا ہے۔

واحدمون کالیے اسم جنکے آخریں گول' ق' ہوائی جمع بنانے کیلئے آخر میں گول "ق" کو "ات" سے بدل دیا جاتا ہے۔ مثلاً سادِقة 'ایک چور نی' سے جمع سادِقات، مُسْلِمَة 'ایک مسلمان عورت' سے مُسْلِمَات، کَافِرَة سے کَافِرَات، سَاعَة 'ایک گھڑی' سے سَاعَات، مُدَرِّسَة سے مُدرِّسَات کُافِرَات، سَاعَة 'ایک گھڑی' سے سَاعَات، مُدرِّسَة سے مُدرِّسَات 'پڑھانے والیاں' حَافِظة 'حفاظت کرنے والی سے حَافِظات، کَلِمَة 'ایک کلم' سے کلِمَات، طَالِبَة 'ایک طالبہ سے طَالِبَات، نَافِذَة 'کھڑی سے نافِذَات، مُروَحَة 'یکھا' سے مِرْوَحَات، سَیّنَة 'ایک برائی' سے سَیّنَات، دَرَجَة 'ایک درجہ سے دَرَجَات، وغیرہ لیادر ہے کہ جمع سالم کا تعلق عام طور پر اسماءِ صفات درجہ سے دَرَجَات، وغیرہ لیادر ہے کہ جمع سالم کا تعلق عام طور پر اسماءِ صفات (اجھائی، درجہ سے کی ایسے اسماجو کسی کی صفت (اجھائی، ایسے اسماجو کسی کی صفت (اجھائی،

### 

برائی،خاصیت ) بیان کریں،جبیبا کہاو پردی گئی مثالوں سے ظاہر ہے۔

2 جع تکسیریا جمع مکسّر: عربی زبان میں جمع مکسّر کا استعال کثرت ہے ہوتا ہے۔ جمع تکسیریا مکسّر کا معنی ٹوئی ہوئی جمع ہے۔ یعنی ایسی جمع جسمیں واحد اسم کی بنیادی شکل یا بناوٹ ٹوٹ جاتی ہے اور آسمیں کچھروف یا حرکات کی تبدیلی سے ہے جمع بنتی ہے۔ جیسے دَسُوْلٌ 'ایک رسول' کی جمع مکسّر دُسُلٌ ہے۔ ایسے ہی دَجُلٌ 'ایک مردُسے دِ جَالٌ، اَسَدٌ 'ایک شیرُ سے اُسُدٌ ہے۔

جمع تکسیر بنانے کیلئے کوئی ایک مخصوص طریقہ یاوزن نہیں ہے بلکہ یہ متعدداوزان پر بنتے ہیں۔ پر بنتے ہیں۔ اسلئے مطالعہ اور مثق سے بتدریج ایکے اوزان سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ جمع تکسیر کے زیادہ تر استعمال ہونے والے ۱ااوزان کا ایک خاکہ درج ذیل ہے۔

| جمع تكسير   | مثال مفرداسم      | باب/وزن     | تمبرشار |
|-------------|-------------------|-------------|---------|
| نُجُوْمٌ    | نَجْمٌ 'ستارهٔ    | فُعُوْلٌ    | -1      |
| ػؙؾؙڹ       | كِتَابٌ 'كتاب     | فُعُلُ      | -۲      |
| رِجَالٌ     | رَجُلٌ 'مرد'      | فِعَالٌ     | -m      |
| أُقْلاَمٌ   | قَلَمُ 'قلم'      | أَفْعَالٌ   | -14     |
| أُعْيُنُ    | عَيْنُ ﴿ أَنْكُ   | ٲڣٝڠؙڷ      | -2      |
| فُقَرَاءُ   | فَقِيْرٌ 'فَقيرُ  | فُعَلاءُ    | -4      |
| أُغْنِيَاءُ | غَنِيٌّ (غَنَ     | أَفْعِلاءُ  | -4      |
| شَيَاطِيْنُ | شَيْطَانٌ 'شيطان' | فَعَالِيْلُ | -^      |
| مَنَازِلُ   | مَنْزِلَةٌ 'مكان' | فَعَالِلُ   | -9      |
| بُلْدَانٌ   | بَلَدٌ 'ملک'      | فُعْلاَنٌ   | -1+     |
| ٳڂ۠ۅؘۊؙٞ    | أَخٌ 'بِھائی'     | فِعْلَةٌ    | -11     |
| تُجَّارٌ    | تَاجِرٌ 'تاجزُ    | فُعَّالٌ    | -11     |

21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21 8 - 21

نوف: بعض عربی اساکی جمع تکسیرایک سے زیادہ اوزان پر بھی آتی ہے، جیسے آئے میمائی' کی جمع تکسیرا بخو آئی، اِخو آئی، اُخو آئی، آخاء ہے۔ اور جیسے آئے میں بیال جمع سالم بھی ہے اور جمع تکسیر بھی، جیسے نبیتٌ ایک نبی' کی جمع سالم نبیتُون ہے اور جمع تکسیر آنبیاء ہے۔

**\*\*\*** 



### وسعة الاسم

کسی عربی اسم کا تجزیه کرتے وقت به جاننا ضروری ہوتا ہے که وسعت کے اعتبار سے وہ اسم معرفہ ہے یا نکرہ۔معرفہ کی وسعت محدود ہوتی ہے جبکہ نکرہ کی وسعت عام ہے۔

> اسم معرفه کی پانچ اقسام ہیں: اسم علم © اسم اشاره (آسم موصول همر ف بالف لام (ال) (آسم عمیر

# السمعكم:

كسى بھى مخصوص نام يا جُله كواسمِ علم سے موسوم كيا جاتا ہے، مثلاً حَامِدٌ، زَيْدٌ، زَيْدٌ، وَيْره -

### اسم اشاره:

اشارہ کے لئے استعال ہونے والے اسا کا تعلق بھی معرفہ سے ہوتا ہے۔ اسمِ اشارہ کی دوشمیں ہیں: اسمِ اشارہ قریب کے لئے۔ جیسے ھلذا 'یہ'، ھلوُ لاَءِ 'یہ سب'۔ اور اسم اشارہ بعید کے لئے۔ جیسے ذلک کو و ، اُوللِئک 'وہ سب'، وغیرہ۔

عربی اساءِ اشارہ مذکر کے لئے الگ اور مؤنث کے لئے الگ ہیں۔اس طرح واحداسم کے لئے الگ اشارہ ہے اور جمع اساء کے لئے الگ ہے۔اس کے علاوہ تثنیہ

### 23 6 4 6 6 6

(دو) کے لئے الگ صیغے ہیں مگر چونکہ قرآنِ کریم میں تثنیہ کے صیغے کم استعال ہوئے ہیں اس لئے آسانی کے پیشِ نظر شروع میں تثنیہ کے صیغوں کاذکر نہیں کیا گیا اور صرف کثرت سے استعال ہونے والے واحد اور جمع کے صیغوں کاذکر کیا گیا ہے۔

اسااشاره کا درج ذیل ٹیبل ملاحظه ہو۔

| <i>v</i> ?.       | واحد         | حبس    | اسم اشاره      |
|-------------------|--------------|--------|----------------|
| هٰؤُلاَءِ 'بيسب'  | هلدًا 'يُر   | نذكرحى | قريب كيلئے     |
| هٰؤُلاَءِ 'بيسب'  | هٰذِهِ 'يُ   | مؤنث 🖁 | مریب <u>سے</u> |
| أُوللِئِكَ 'وهسب' | ذَالِكَ 'وه' | نذكرحى | بعيدكيلئے      |
| أُوالئِكَ 'وهسب   | تِلْکُ 'وهٔ  | مؤنث 🖁 | ببيديت         |

اسااشار ەقرىپ كى مثالىس :

- ⇒ هٰذَا كِتَابٌ 'بِهَايِك كَتَابِ إِنْ
   ⇔ هٰذَا كِتَابٌ 'بِهَايِك كَتَابِ إِنْ
- هٰذِهِ سَاعَةٌ 'بِالكَّهْرِي ہے'
- هُوُلاء طُلاَّب 'بيسطلباء (٥١) بين -
- هو لا عَ عَالِبَاتُ 'بيسبطالبات (٤) بين ـ الله على الله على

اسااشار ەبعىدىمثالىن:

- ⇒ ذَالِکَ عَالِمٌ 'وه عالم (٥٦) ہے۔'
- تِلْکَ عَالِمَةٌ 'وه عالمه (ع) ہے۔'
- أولئِكَ رَجَالٌ 'وهسبمردين '
- أولئِكَ نِسَاءٌ 'وهسبعورتيں ہیں۔'



### € اسم موصول:

اَلَّذِيْ، اَلَّذِیْنَ وغیرہ اسا موصول کہلاتے ہیں۔ یہ اسا، افعال یا ضائر کو ایک دوسرے سے ملانے کے کام آتے ہیں۔ اور ان کا ترجمہ دو، 'جو'، جس کا'، جن کا'، جن کا' جن کو وغیرہ سے کیا جاتا ہے۔ اسااشارہ کی طرح اساموصول کے صیغے واحد، جمع ، مذکر اور مؤنث کے لئے علیحہ ہیں جو درج ذیل ٹیبل میں دیے گئے ہیں:

| موصول جمع                       | موصول واحد      | جنس           |
|---------------------------------|-----------------|---------------|
| اَلَّذِیْنَ 'وهسبجؤ             | ٱلَّذِيْ 'وهجؤ  | نذكركيلية حى  |
| اَللَّاتِيْ/اَللَّائِيْ 'بيسبجو | ٱلَّتِيْ 'وهجؤ' | مؤنث كيليَّ 4 |

### اساموصول كي مثاليس:

- ⇒ ٱلْوَلَدُ الَّذِيْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ طَالِبٌ 'وه لِرُ كَاجِوم جِدِت لَكلاہے طالبعلم ہے۔'
- أَلرِّ جَالُ الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنَ الْمَكْتَبِ مُدَرِّسُوْنَ 'وه لوگ جودفتر
   عے نکے ہیں اساتذہ ہیں۔'
- ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِيْ لاَ إِلٰهُ إِلَّا هُوَ ﴾ ''ون الله ہے جس کے سواکوئی اله نہیں سوائے اس کے'۔[۲۹۳:۵۹]
- ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُوْمِنُوْنَ الَّذِیْنَ هُمْ فِیْ صَلاَتِهِمْ خَاشِعُوْنَ ﴿ ﴾
   ' یقیناً فلاح یاب ہوئے وہ مؤمن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں'۔[۱۸۲:۲۳]



### معرق ف بالف لام:

یہ اسم معرفہ کی ایک اہم سم ہے جوقر آنِ کریم میں کثرت سے استعال ہوئی ہے۔ کسی غیر معرفہ کی ایک اہم سم سے پہلے الف لام (ال) لگانے سے اسم معر ف بالف لام بن جاتا ہے۔ جیسے کِتَابُ ایک کتاب سے الْکِتَابُ 'ایک مخصوص کتاب'، رَجُلٌ سے الْرَجُلُ، بِنْتُ 'ایک لُوئ سے اَلْمِیْنُ 'ایک مخصوص لاکی عربی میں اَلْ کا استعال اللَّر جُلُ، بِنْتُ 'ایک لُوئ سے الْمِیْنُ 'ایک طالبعلم' سے اَلطَّالِبُ ایس ایک ہے جیسا انگریزی میں 'the منعدہ نے الطَّالِبُ ایک طالبعلم' سے الطَّالِبُ (ایک طالبعلم' سے الطَّالِبُ (ایک طالبعلم' سے الطَّالِبُ (ایک طالبعلم' سے الطَّالِبُ (the house) وغیرہ۔

# اسم ضمير:

ایبالفظ جوکسی اسم کے لئے بولا جائے ضمیر کہلاتا ہے۔ جیسے ھُو 'وہ'، ھُمْ 'وہ سب'،هِیَ وہ (مؤنث)'، أَنْتَ 'تو'، نَحْنُ 'ہم'،۔ ہُ 'اُس کا'، ھَا' اُس کی'، کَ 'تیرا'، کَ 'میرا'، نَا' ہمارا'، وغیرہ۔ ضائر کی دوشمیں ہیں:

- ضائر منفصلہ: جیسا کہ نام سے ظاہر ہے بیضائر کلمات سے الگ لکھے جاتے ہیں، جیسے ہُو 'وہ'، أَنْتَ' تو'، نَحْنُ 'ہم'، وغیرہ۔ضائر منفصلہ ٹیبل نمبر 1 میں مثالوں کے ساتھ درج ہیں۔
- شائر مصلہ: ایسے ضائر جواسم، فعل یا حرف کے بعد متصل آتے ہیں، جیسے کِتَابُهُ 'اُس کی کتاب' میں ''ہُ''، کِتَابُهُمْ 'اُن کی کتاب' میں ''هُمْ''، کِتَابُک 'تیری کتاب' میں ''ک'' ہے۔ ضائر متصلہ ٹیبل نمبر 2 میں مثالوں کے ساتھ درج ہیں۔



| المؤنث(♀)            |                    | المذكو (٥٦)       |                     |       |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------|
| جع ۲ سے زیادہ        | واحد ایک           | جع د ٢ سے زیادہ   | واحد ایک            | صيغه  |
| هُنَّ طَالِبَاتُ     | هِيَ طَالِبَةٌ     | هُمْ طُلَّابٌ     | <u>هُوَ</u> طَالِبٌ | ادر   |
| وه طالبات ہیں۔       | وه ایک طالبہ ہے۔   | وه طلباء ہیں۔     | وہ ایک طالبعلم ہے   | عائب  |
| أَنْتُنَّ طَالِبَاتُ | أَنْتِ طَالِبَةٌ   | أَنْتُمْ طُلَّابٌ | أَنْتَ طَالِبٌ      | 1 10  |
| تم طالبات ہو۔        | توایک طالبہہے۔     | تم طلباء ہو۔      | توایک طالبعلم ہے    | مخاطب |
| نَحْنُ طَالِبَاتُ    | أَنَا طَالِبَةٌ    | نَحْنُطُلَّابٌ    | أناطالِبٌ           | متكلم |
| ہم طالبات ہیں۔       | میں ایک طالبہ ہوں۔ | ہم طالبعلم ہیں۔   | مين أيك طالبعلم هون | ٨     |

نوف: خط کشیدہ الفاظ صغائر منفصلہ ہیں۔ متکلم کے مذکر اور مؤنث کے صیخ کیساں ہیں۔ تثنیہ کے صیغوں کا ذکر بعد میں کیا جائے گا۔ زیادہ تر استعال ہونے والے صیغے واحد اور جمع ہی ہیں۔

ٹیبل نمبر 2 ضائر متصلہ

| المؤنث(♀)                    |                      | المذكر (٣)         |                        |       |
|------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|-------|
| جع د٢ سے زیادہ               | واحدایک              | جع '۲ سے زیادہ'    | واحدایک                | صيغه  |
| <u>هُنَّ </u> ـ كِتَابُهُنَّ | هَا ـ كِتَابُهَا     | هُمْ - كِتَابُهُمْ | <u>ـهُ</u> ـ كِتَابُهُ | ار    |
| أن كى كتاب                   | أس كى كتاب           | أن كى كتاب         | أس كى كتاب             | غائب  |
| كُنَّ-كِتَابُكُنَّ           | كِ كِتَابُكِ         | كُمْ كِتَابُكُمْ   | كَ-كِتَابُكَ           | ه*ا ا |
| تمهاری کتاب                  | تیری کتاب            | تمهاری کتاب        | تیری کتاب              | مخاطب |
| نَا۔ كِتَابُنَا              | <u>ى</u> - كِتَابِيْ | نًا _ كِتَابُنَا   | <u>ى</u> ۔ كِتَابِيْ   | متكلم |
| ہماری کتاب                   | میری کتاب            | ہماری کتاب         | میری کتاب              | ر     |

27 & <del>2</del> & <del></del>

نوف: خط کشیده الفاظ صفائر متصله بین متکلم کے مؤنث اور مذکر کے صیغ کیساں بیں۔ تثنیہ کے صیغے حذف بین ۔ ان کا ذکر بعد میں کیا جائے گا۔

# إيّا كيساته ضائر متصله كااستعال:

إِيًّا كَالْفَظُ حَصرُ كَامِعَى دِيتا ہے (صرف ، حَض ، خاص وغیرہ) ، اور بیلفظ ضائر مصلہ سے پہلے آتا ہے۔ جیسے : ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴿ ﴾ "جم صرف مصلہ سے بہر مانگتے ہیں '[۱:۲] ضائر متصلہ سے بدو مانگتے ہیں '[۱:۲] ضائر متصلہ کے إِیّا کے ساتھ استعال کے لئے میں نمبر 3 ملا حظہ ہو۔

ٹیبل نمبر 3 ضائر متصلہ إیّاکیساتھ

| المؤنث(٤)           |                  | المذكر (٥٦)       |                             |       |
|---------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------|
| جع '۲ سے زیاد ہ'    | واحد ایک         | جمع دم سے زیادہ ' | واحد ُ ایک'                 | صيغه  |
| هُنَّ ـ إِيَّاهُنَّ | هَا ـ إِيَّاهَا  | هُمْ _ إِيَّاهُمْ | ـهُ ـ إِيَّاهُ              | عائب  |
| صرف وه/أنكا/انكي    | صرف وه/أسكا/اسكى | صرف وه/أنكا/انكي  | صرف وه/اسكا/اسكی            | ه ب   |
| كُنَّ ـ إِيَّاكُنَّ | كِ إِيَّاكِ      | كُمْ ـ إِيَّاكُمْ | ک ۔إِیَّاک<br>صرف تیرا/تیری | مخاطب |
| صرف تههاری/تمهارا   | صرف تیرا/ تیری   | صرف تمهاری/تمهارا | صرف تیرا/ تیری              | ر حب  |
| نَا _ إِيَّانَا     | يَ _ إِيَّايَ    | نَا _ إِيَّانَا   | يَ _ إِيَّايَ               | متكلم |
| صرف ہاری/ہارا       | صرف میرا/میری    | صرف ہاری/ ہارا    | صرف میرا/میری               | ſ     |

نوٹ: متکلم کے صیغے مذکراورمؤنث کے لئے یکسال ہیں۔

كجهمزيدالفاظ جوضائر مصله كے ساتھ بكثر تاستعال ہوتے ہيں، درج ذيل ہيں:

ے یَدِی 'میراہاتھ، جیسے اَلْکِتَابُ فِیْ یَدِی 'وہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے۔'

### 28 (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28 ) (28

- ⇒ یکدای 'میرےدونوں ہاتھ'، مثلاً یکدای عکی الممکتب 'میرےدونوں ہاتھ میز پر ہیں۔'
- بَیْنَ یَدَیَّ 'میرے ہاتھوں کے درمیان/میرے سامنے، مثلاً اَلشَّجَرُ بَیْنَ یَدَیَّ 'درخت میرے سامنے ہے۔'
- عَلَى 'مجھ يرامير \_ ذمّه'، مثلاً حِسَائِهُ عَلَى 'اسكا حساب مير \_ ذمّه ئے'
- لَدَیْھِمْ 'اُن کے پاس/ اُن کے نزد کیے، مثلاً اَلْکُتُبُ لَدَیْھِمْ 'وُہ
   کتابیں اُن کے پاس ہیں۔'
- پی 'میرے لئے/میرا'، مثلاً لِی عَمَلِیْ 'میراعمل میرے لئے ہے یعنی میں اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوں۔'
- لک 'تیرے لئے/ تیرا'، مثلاً وَلک عَملک 'اور تمہاراعمل تہارے لئے یعنی تم اینے عمل کے خود ذمہ دار ہو۔'
- لَهُ 'اس کی/اس کے لئے 'مثلاً لَهُ الْمُلْکُ وَلَهُ الْحَمْدُ 'اُس (الله)
   کی ملکیت ہے کا تنات اور اُس (الله) کے لئے ہے تمام تر حمر 'الله الْحَقُّ 'اس کا حق ہے/ وہ حق بر ہے۔'
- عِنْدَ 'پاس'، مثلاً عِنْدَنَا کُتُبٌ 'ہمارے پاس کتابیں ہیں'، عِنْدِیْ
   سَیّارَةٌ 'میرے پاس ایک کارہے۔'

### اسمااستنفهام:

عام استعال ہونے والے اسااستفہام درج ذیل ہیں:

- 🖘 مَنْ 'كون'، مثلاً مَنْ هُوَ 'وه كون ہے؟'
- مَا 'كيا'، مثلاً ما اسْمُك 'آيكانام كياہے؟'

## 29 6 4 6 6 6

- أَيْنَ 'كهال'، مثلًا أَيْنَ حَامِدٌ 'حامركهال ہے؟'
- کیف 'کیا/کیا'، مثلاً کیف حالک 'آپکا کیا احال ہے؟'
- مَتَى 'كب'، مثلاً مَتَى وَصَلْتَ 'تُوكب يَنْ إِيَّا ؟'، مَتَى نَصْرُ اللَّهِ 'الله 'الله ' الله ' اله ' الله ' اله ' الله ' الله ' الله ' الله ' الله ' الله ' الله
- كَمْ 'كَتَنَا/كَتَنْ ، مثلاً كَمْ كِتَابًا عِنْدَكَ 'تيرے ياسكَتَن كتابيں بيں؟'
- أنَّى ' كيسے كيونكر'، مثلًاأنَّى لَکَ هذاً 'بيكهال سے كيونكر/كيسے تمہيں ملا؟'
- لِمَ ' كيول'، مثلًا لِمَ تَكْفُرُون ' تم كيول ا نكار كرتے ہو/ كفر كرتے ہو؟'
- لِمَاذاً ' كيول/كيليح ، مثلًا لِمَاذَا لا تَنْطِقُونَ ' تم بولت كيول نهيس مو؟'
  - مَاذَا 'كيا'، مثلاً مَاذَا أَكُلْتَ 'تم نے كيا كھايا؟'

# السم نكره:

درج بالا اسامعرفه کی اقسام کےعلاوہ تمام اسائکرہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ عام طور پر اسم نکرہ پر تنوین ہوتی ہے۔ مثلاً کِتَابٌ، رَجُلٌ، بَیْتٌ، بَابٌ، جِدَارٌ 'دیوار'،نِسَاءٌ 'عورتین'،وغیرہ۔

**⊕**���



### اعراب الاسم

اعراب الاسم عربی زبان کا ایک مخصوص علم ہے جسکا متبادل اردویا انگریزی میں نہیں ہے۔ اعراب الاسم سے مرادکسی اسم سے متعلق بیرجاننا ہوتا ہے کہ کیا وہ اسم حالتِ رفع میں ہے، حالتِ نصب میں یا حالتِ جر میں۔ یا در ہے عام طور پرعربی اسم کی تین حالتیں ہیں: حالتِ رفع جو اسم کی اصلی حالت ہے، جبکہ اسکی تبدیل شدہ حالت نمبر اکو حالتِ جرکہتے ہیں۔ یہ تبدیلی دوطرح سے ہوتی ہے:

أعراب بالحركت ﴿ اعراب بالحرف

# • اعراب بالحركت:

اس سے مراداسم میں حرکات کی تبدیلی ہے، یعنی اسم کے آخری حرف پر جوضمتہ (پیش)، فتحہ (زَبر) یا کسرہ (زِبر) ہوتا ہے اُسے اعراب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یاد رہے اسم کی اصلی حالت کو حالتِ رفع کہتے ہیں جوضمتہ سے ظاہر کی جاتی ہے۔ مثلاً رُجُلٌ، یااَلوَّ جُلُ مرذ جبکہ اسم کی تبدیل شدہ حالت نمبرا کو حالتِ نصب کہتے ہیں جوفتہ سے ظاہر کی جاتی ہے۔ مثلاً رُجُلاً، اَلوَّ جُلُ، اوراسی تبدیل شدہ حالت نمبر اکو حالتِ جرکہتے ہیں جو کسرہ سے ظاہر کی جاتی ہے، مثلاً دُجُلٍ، اَلوَّ جُلِ.

اعراب بالحركت كالطلاق تين قتم كے اسابر ہوتا ہے جو درج ذيل ہيں:

### 31) \$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \

- واحداسا: تمام واحداسا خواه مذكر بهول يا مؤنث ان مين اعراب كى تبديلى حركت سے بهوتى ہے، مثلاً مُسْلِمٌ، مُسْلِمًا، مُسْلِمًا الْمُسْلِمُ، الْمُسْلِمَ، الْمُسْلِمَ، الْمُسْلِمَ، الْمُسْلِمَة، الْمُسْلِمَة، الْمُسْلِمَة يا الْمُسْلِمَة، الْمُسْلِمَة، الْمُسْلِمَة وَ اللّهُ، اللّه، اللّه، اللّه، اللّه مُحَمَّد، مُحَمَّدًا، مُحَمَّد كِتَاب، كِتَاب، كِتَاب، الْكِتَاب، اللّه، الللّه، اللّه، ا
- 2 جَع مَكَسِر اسِ : تمام جَع مَكسر اسما چاہ مَد كر بول يا مؤنث ، انكى تبديلى بھى حركت سے بوتى بيں ، مثلاً دِ جَالٌ ، دِ جَالاً ، دِ جَالٍ يا اَلرِّ جَالُ ، وَجَالٌ ، دِ جَالٌ ، دِ جَالٍ يا اَلرِّ جَالُ ، اللَّ سَاءُ ، اَلرِّ سَاءً ، اَلرِّ سَاءً ، الرِّ سَاءً ، الرِّ سَاءُ ، الرَّ سَاءً ، الرَّ سَاءُ ، الْمُ سَاءُ ، الرَّ سَاءُ ،
- آ جَعْسَالُم مُونِثَ اسِمَا: إِن اسَّمْسَ بَصَّى حَرَبَتَ كَا تَبْدِيلَى مُوتَى ہے۔ البت اس صورت میں صرف ایک تبدیلی لاحق ہوتی ہے، لیخی تبدیل شدہ حالت نمبر اجوحالت نمبر اکے بھی قائم مقام ہوتی ہے، مثلاً مُسْلِمَاتُ/مُسْلِمَاتِ یا الْمُسْلِمَاتُ/الْمُسْلِمَاتِ مَسْلِمَاتُ/الْمُسْلِمَاتِ مَسْلِمَاتُ اللَّمُسْلِمَاتِ مَالْمُسْلِمَاتِ مَالِحَاتُ اللَّمُسْلِمَاتِ مَالِحَاتِ مَالِحَاتِ یا الْمُوْمِنَاتُ اللَّمُسْلِمَاتِ مُوْمِنَاتُ اللَّمُوْمِنَاتِ یا الْمُوْمِنَاتُ اللَّمُوْمِنَاتِ مُوْمِنَاتِ مَالُومِاتِ یا الْمُوْمِنَاتُ اللَّمُومِنَاتِ مَالِحَاتِ مَالُورَاتِ یا الْمُومِنَاتُ اللَّمُومِنَاتِ مَالِحَاتِ مَالُومِاتِ مَالُمُومِنَاتِ مَالْمُومِنَاتِ مَالُومِاتِ مَالُمُومِنَاتِ مَالُومِاتِ مَالُمُومِنَاتُ اللَّمُومِنَاتِ یا الْمُومِنَاتِ یا الْمُومِنَاتُ اللَّمُومِنَاتِ یا الْمُومِنَاتُ اللَّمُومِنَاتِ مَالُومِاتِ مَالُومِاتِ اللَّمُومِنَاتِ مَالُومِاتِ مَالُومِاتِ مَالُومِاتِ اللَّمُومِنَاتِ اللَّمُومِنَاتِ اللَّمُومِنَاتُ اللَّمُومِنَاتِ اللَّمُومِنَاتِ اللَّمُومِنَاتُ اللَّمُومِنَاتِ اللَّمُومِنَاتِ اللَّمُومِنَاتِ اللَّمُومِنَاتِ اللَّمُومِنَاتُ اللَّمُومِنَاتِ اللَّمُومِنَاتِ اللَّمُومِنَاتُ اللَّمُومِنَاتِ اللَّمُومِنَاتِ مَالُومِاتِ اللَّمُ الْمُعُمُومِنَاتُ اللَّمُسُلِمَاتُ اللَّمُومُومِنَاتُ الْمُعْمَاتِ اللَّمُومِنَاتِ اللَّمُومِنَاتِ اللَّمُومِنَاتُ اللَّمُومِنَاتُ اللَّمُومِنَاتِ اللَّمُومِنَاتُ اللَّمُومِنَاتِ اللَّمُومِنَاتُ اللَّمُومِنَاتِ اللْمُعْمِنَاتُ اللَّمُومِيَاتِ اللَّمُ الْمُعُمُومِيَاتِ اللْمُعُمُومِيَاتِ اللْمُعُمُومِيَاتِ اللْمُعُمُومِيَاتِ اللْمُعُمُومِيَاتِ اللْمُعُمُومِيَاتِ اللْمُعُمُومِيَاتِ اللْمُعُمُومِيَّاتِ اللْمُعُمُومِيَاتِ اللْمُعُمُومِيَّاتِ اللْمُعُمُومِيَّاتِ اللْمُعُمُومِيَّاتِ اللْمُعُمُومِيَّاتِ اللْمُعُمُومُ الْمُعُمُومُ الْمُعُمُوم

# 2اعراب بالحرف:

اعراب بالحرف سے مراداسم کے آخر میں حرف کی تبدیلی ہے۔ اعراب بالحرف

## 32 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 - 4 6 -

کاتعلق جمع سالم مذکر اسما سے ہے۔ اس نوع میں بھی ایک ہی تبدیلی ہے، مثلاً مُسْلِمُوْنَ / مُسْلِمُوْنَ / اَلْمُسْلِمُوْنَ / اَلْمُسْلِمُوْنَ / اَلْمُسْلِمُوْنَ / کَافِرُوْنَ / کَافِرُوْنَ / کَافِرُوْنَ / اَلْمُسْلِمُوْنَ / مُشْرِكِیْنَ ۔ اعراب الحرف کی چندمزید جبکہ نے یْنَ نصی اور جرّی دونوں حالتوں کوظا ہر کرتا ہے۔ اعراب الحرف کی چندمزید مثالیں: اَلصَّالِحُوْنَ / اَلصَّالِحِیْنَ ۔ مُشْرِکِیْنَ ۔ اَلصَّادِقُوْنَ / اللَّمُنَافِقُوْنَ / اَلْمُنَافِقِیْنَ ۔ اَلصَّادِقُوْنَ / اَلْمُنَافِقِیْنَ ۔ مُجْرِمُوْنَ / اَلْمُنَافِقُوْنَ / اَلْمُنَافِقِیْنَ ۔ مُجْرِمُوْنَ / مُجْرِمِیْنَ۔

# معرب،غيرمنصرف اورمبنی اسا

اعراب کے لحاظ سے عربی اسم کی تین اقسام ہیں :معرب اسما،غیر منصرف اسما اور مبنی اسما۔ اِنکی کی وضاحت درج ذیل ہے۔

# **أ**مُعرب اسا:

معرب اُن اسا کو کہتے ہیں جوتمام تر اعراب قبول کرتے ہیں، یعنی اِن میں تینوں حالتیں، رفعی بصبی اور جری ہوتی ہیں۔ اِ نکابیان او پر گزر چکا ہے۔ تقریباً ۹۰ فیصد عربی اسا کا تعلق معرب اساسے ہے۔

## ع غير منصرف اسا:

غير منصرف كاأن اساسيعلق ہے جو:

- ا تنوین کوقبول نہیں کرتے، یعنی إن پر دوزَ بر، دو نِین نہیں آسکتی۔
- حالتِ جرمیں کسرہ کو قبول نہیں کرتے، یعنی ان اسماکے آخری حرف پر نے یہ میں آتی ۔ بیدا سما اپنی اصلی حالت، رفع، کے علاوہ صرف ایک تبدیلی

### 33) \$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \

قبول کرتے ہیں جو حالتِ نصب ہے۔ یعنی إن اسما میں دوہی حالتیں ہیں: حالتِ رفع اور تبدیل شدہ حالت نمبرا، حالتِ نصب جو اسم کے آخری حرف پر فتح سے ظاہر کی جاتی ہے، اور إن اسما کی حالتِ نصب ہی حالتِ جرِّ متصور ہوتی ہے۔ یا یُوں سمجھیں کہ إن اسما میں حالت نصب اور حالتِ جرِّ متصور ہوتی ہے۔ یا یُوں سمجھیں کہ إن اسما میں حالت نصب اور حالتِ جرِّ ایک ہی ہے جو اسم کے آخری حرف پر فتح سے ظاہر کی جاتی ہے۔ انکا تعلق بھی استثنائی صورت سے ہے۔ غیر منصرف اسما کا اطلاق درج ذیل طبقات پر ہے:

- عورتوں کے نام، مثلًا مَرْيَمُ /مَرْيَمَ، خَدِيْجَةُ /خَدِيْجَةَ، طَاهِرَةُ /
   طَاهرةَ، عَائِشَةُ / عَائِشَةَ وغيره -
- انبیاء اکرام اور فرشتوں کے کھیام، مثلاً هارُوْنُ الهارُوْنَ ، جِبْرَ ائِیْلُ اللہ البیاء اکرام اور فرشتوں کے کھیام، مثلاً هارُوْتُ الهارُوْتَ، مَارُوْتُ اللہ میں کائیڈل میں میں کائیڈ
- ایسے اساجو اَفْعَلُ کے وزن پر ہیں، مثلاً اَکْبَرُ، اَمْجَدُ، اَفْضَلُ،
   اَحْمَدُ، اَحْسَنُ، اَسْوَدُ 'كالا ، اَحْمَرُ 'لال ، اَزْرَقُ 'نيلا ، اَبْيَضُ 'سفيد وغيره ـ يادر ہے غير منصرف اساکے آخر میں ضمتہ ہوتا ہے يا فتح ،
   اِن اساکے آخر میں کسرہ نہیں آتا، نہی اِن پرتنوین آتی ہے۔
- جع مسر کے ایسے اسابھی جومفاعِلُ اور فعالِلُ کے وزن پر ہوں، وہ غیر منصرف ہوتے ہیں، مثلاً مَضَاجِعُ 'بستر'، مَسَاجِدُ، مَقَابِرُ 'قبریں'، دَرَاهِمُ 'ورہم'، وغیرہ۔
   دَرَاهِمُ 'ورہم'، وغیرہ۔
- ⇒ ایسے مردول کے نام جوفعلائ کے وزن پر ہول، مثلاً عُشْمَان ، سَلْمَان ،
   عَدْنان ، رَحْمَان وغیرہ۔

### 34) \$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \

- مردول کے ایسے نام جس کے آخر میں '' ق'' مر بوط ہو، مثلاً طَلْحَةُ ،
   سَلَمَةُ ، مَعَاوِيَةُ ، أُسَامَةُ وغيره ۔
- اکثر ملکوں اور شہروں کے نام، مثلاً بَاکِسْتَانُ، لاَهُوْرُ، لَنْدَنُ، مِصْرُ،
   مَكَّةُ، بَابِلُ وغيره بھی غير منصرف ہیں۔
- ایسے اساجن کے آخر میں الف ممدودة (-اء) ہو، مثلاً رُحَمَآءُ
   مهربان، شُرَفَآءُ 'شریف، فُقَرَآءُ 'فقیر'، سَوْدَآءُ 'کالی'، بَیْضَآءُ
   سفید'، حَمْرَآءُ 'لال'، زُرْقَآءُ 'نیل'، خَضْرَآءُ 'سبز'، ہمی غیر منصرف اسا
   کے زمرے میں آتے ہیں۔
- کھ اور اسما جیسے جَهَنَّمُ، اِبْلِیْسُ، فِرْعَوْنُ، یَأْجُوْ جُ، مَأْجُوْ جُ
   وغیرہ۔
- آ استناء: ایسے غیر منصرف اساجو معرف بالف لام ہوں یا مضاف ہوں وہ حالت جرّ میں کسرہ قبول کرتے ہیں، مثلاً بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ 'شروع اللّه تعالی کے نام سے جو بہت مہر بان ہے، عَنِ الْمَضَاجِعِ 'بسر وں سے، مِنْ شَعَائِوِ اللّهِ 'الله تعالی کی نشانیوں میں سے، فِیْ أَحْسَنِ تَقُویْمِ 'بہترین ساخت میں '۔

## **عبنی اسا:**

مبنی اساسے مراد ایسے اسا/ ضمائز ہیں جواپنی بناوٹ پر قائم رہتے ہیں۔اور ان میں اعراب کی تبدیلی نہیں ہوتی مبنی اسا/ ضائز درج ذیل ہیں:

تمام ضائز، مثلاً هُوَ، هَا، هُمْ، أَنْتَ، أَنْتُمْ وغير هِنى بين، إن مين تبديلي نبيس آتي ـ
 نبيس آتي ـ

### ر اعراب المسر (35) **المسر (35) المسر (35) ا**

- اسمااشاره، مثلاً ذَلِك، تِلْك، أولئِك، هذا، هؤُلاء بحي منى بير.
- ⇒ الیے اسماجن کے آخر میں الف مقصورہ ہو، مثلاً دُنیا، مُوْسیٰ، أَدْنیٰ
   تقریب'، أَقْصیٰ دُورُوغیرہ۔
- ⇒ اسما استفهام، مثلًا مَنْ، مَا، أَيْنَ، كَيْفَ، كَمْ، لِمَ / لِمَاذَا، أَنَّى وغيره بِنى بين -
- ⇒ ذاتی ضائر، مثلًا إِیّاهُ، إِیّاکَ، إِیّاکُمْ، إِیّاکَ وغیره میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی ۔
- ایسے اسا جو ضمیر منظم کیساتھ آئیں، مثلاً کِتابِیْ 'میری کتاب'،
  سَیارَتِیْ 'میری گاڑی'، وغیرہ بھی بنی ہیں۔ یہ بھی اپنی بناوٹ پر قائم
  رہتے ہیں۔



مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com



### المركب التوصيفي

اب تک ہماری بحث کامحور مفر داسم/ الفاظ تک محدود تھا۔ آ ہے اب ہم مرکبات کامطالعہ کرتے ہیں۔ مرکب سے مراد دویا دوسے زیادہ الفاظ کو اسطرح جمع کرنا ہے کہ اس سے کوئی مفہوم پیدا ہو، جیسے الطَّالِبُ اور المُحْتَهِدُ دومفر داسما ہیں۔ اگر انہیں یوں اکٹھا کھا جائے 'الطَّالِبُ الْمُحْتَهِدُ 'تو یہ ایک مرکب بن جاتا ہے اور اسکامعنی ہے 'وہ محنت کرنے والا طالبعلم' یا اگر اِن دومفر داسما کو یوں لکھا جائے 'الطَّالِبُ مَحْتَهِدُ 'تو یہ جس کا مطلب ہے 'وہ طالبعلم ختی ہے۔ محقیق کے دوہ طالبعلم ختی ہے۔

مركبات كى دواقسام ہيں:

- ① <u>مرکب ناقص:</u> کم از کم دوالفاظ کا مجموعہ جس کامفہوم نامکمل ہومرکب ناقص کہلاتا ہے۔
- ② مرکب تام: کم از کم دوالفاظ کاابیا مجموعه جس کامفهوم مکمل ہو،اسے جمله بھی کہتے ہیں۔

اس سبق میں مرکب ناقص کی وضاحت کی جائے گی جبکہ مرکب تام کی وضاحت بعد میں آئے گی۔مرکب ناقص کی وضاحت بعد میں آئے گی۔مرکب ناقص کی حیاراقسام ہیں:

- ① المركب التوصيفي
  - 2 المركب الإضافي
- ③ المركب الإشارى
- المركب الجارى

یادرہے کہ کہنے کوتو بیمر کب ناقص ہیں مگر ہیں بہت کام کے۔دراصل اکثر علی جملوں کی بنا انہیں مرکب ناقص پر ہوتی ہے۔ اور قر آنِ کریم میں بھی انکا استعال بکثرت ہے۔اس لئے طلباء انہیں اچھی طرح سمجھ لیں۔اس سبق میں صرف مرکب توصفی کی وضاحت کی جائے گی جبکہ دیگر مرکبات آئندہ اسباق میں پڑھے جائیں گے۔

# **1** مركب توصفي :

مرکب توصیٰی کم از کم دواسا کا مجموعہ ہوتا ہے جسمیں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت (اچھائی، برائی، خاصیت) بیان کرتا ہے۔ اُر دو کے برعکس عربی میں موصوف پہلے آتا ہے اور اسمِ صفت بعد میں، مثلاً ﴿الْکِتَابُ الْمُنِیْرُ ﴾ ''روثن کتاب' آیمیں الْکِتَابُ موصوف ہے اور الْمُنِیْرُ صفت ہے۔ مَلَکٌ کَوِیْمٌ ، بررگ فرشتہ'اس میں ملک موصوف اور کو یہ صفت ہے۔

مرکب توصیٰی کابنیادی قاعدہ یادرکھیں کہ صفت اور موصوف میں چاراعتبارے، یعنی جنس، عدد، وسعت اور اعراب میں، ہمیشہ مطابقت ہوتی ہے اور اِسمِ صفت اسمِ موصوف کے تابع ہوتا ہے۔ یعنی جنس میں اگر موصوف نذکر ہے تو صفت بھی مذکر، اگر موصوف مونث می ہوگا، مثلاً و لَدٌ صَالِحٌ 'نیک لڑکا'، موصوف مونث ہی ہوگا، مثلاً و لَدٌ صَالِحٌ 'نیک لڑکا'، او لادٌ صَالِحَةٌ 'نیک لڑک'۔ اسی طرح عدد کے لحاظ سے اگر موصوف واحد ہے یا جمع تو صفت کا صیغہ بھی اسی کے مطابق ہوگا، مثلاً و لَدٌ صَالِحٌ 'نیک لڑکا'، او لادٌ صَالِحُوْنَ 'نیک لڑک'،۔ ایسے ہی وسعت کے اعتبار سے اگر موصوف معرفہ ہے یا کئرہ ہے تو صفت کا صیغہ بھی اسی کے مطابق ہوگا، مثلاً و لَدٌ صَالِحٌ الْولَدُ صَالِحُ الْولَدُ مَالِحُوْنَ / الاَوْلادُ الصَّالِحُوْنَ . اعراب کے اعتبار سے بھی الصَّالِحُوْنَ . اعراب کے اعتبار سے بھی الصَّالِحُوْنَ . اعراب کے اعتبار سے بھی الصَّالِحُوْنَ . اعراب کے اعتبار سے بھی

المركب التوصيفي (38) ﴿ ﴿ المركب التوصيفي (38) ﴿ ﴿ المركب التوصيفي (38) ﴿ ﴿ المُعَالِمُ الْمُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعِلِم

ا گرموصوف حالت رفع ، نصب یا جرّ میں ہے تو اسمِ صفت کا صیغہ بھی اسی حالت میں آئے گا، مثلاً وَلَدٌ صَالِحٌ، وَلَدًا صَالِحًا، وَلَدٍ صَالِحٍ اور اَوْلادٌ صَالِحُوْنَ، اَوْلادًا صَالِحِیْنَ، اَوْلادًا سَالِحِیْنَ، اَوْلادًا صَالِحِیْنَ، اَوْلادًا سَالِحِیْنَ، اَوْلادًا سَالِحِیْنَ، اَوْلادًا سَالِحِیْنَ، اَوْلادُ اَوْلادُ اِلْمُونَا اِلْمُونِیْنَ اِلْمُونِیْنَ اللّٰهِ الْمُونِیْنَ اللّٰ اللّٰوِیْنَ، اَوْلادُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ ال

استناء: مركب توصیٰی میں استناء کی صورت بیہ کداگر موصوف کا تعلق جمع غیر عاقل استم سے ہوتو اسکے لئے اسم صفت کا صیغہ عام طور پر واحد مؤنث ہوتا ہے۔ مثلاً اقلامٌ جَمِیْلَةٌ 'خوبصورت قلمیں'، اس میں 'اقلامٌ' قَلَمٌ کی جمع مکسر غیر عاقل ہے اور اسکی صفت جَمِیْلَةٌ واحد مؤنث ہے۔

## قرآنِ كريم سے مثاليں:

- ﴿فِيْهَا سُرُرٌ مَرْ فُوْعَةٌ ﴿﴾ 'اس (جنت) میں تخت ہوئے اونچے اونچے'
   [۱۳:۸۸] اس مثال میں سُرُرٌ 'تخت' سَرِیْرٌ کی جمع غیر عاقل ہے اور اسکی صفت کا صیغہ مرفوعہ واحد مؤنث ہے۔
- ﴿ وَ اَكُو اَبٌ مَوْضُوْعَةٌ ﴿ ﴾ ' اور (جنت) میں انجورے ہوئے سامنے بچھائے ہوئے ' [۱۳:۸۸] اس آیت میں اُکُو ابٌ ' انجورے کا تعلق جمع غیر عاقل سے ہے جو کُو بٌ کی جمع ہے۔ غیر عاقل کا اطلاق انسان ، فرشتہ اور جن کے علاوہ تمام مخلوق/ چیزوں پر ہوتا ہے۔
- (الْعَمَلُ الصَّالِحُ ﴿ 'نَيكَ عُلُ ' [۱۰:۳۵] ﴿ شَجَرَةٌ مُبَارَكَةٌ ﴾ ' مبارك رضت ' [۳۵:۲۲] ﴿ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ﴾ ' 'تحورُ الله الله (۱۹۷:۳۹] ﴿ أَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴾ ' ثِرُ الجَرُ ' [۲۳:۳۹] ﴿ الدِّينُ الْخَالِصُ ﴾ ' سَيَا دِين ' [۳۳:۳۹] ﴿ الدِّينُ الْخَالِصُ ﴾ ' سَيَا دِين ' [۳۳:۳۹] ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَ اللَّا اللَّالْمُ اللَّهُ وَاللَّال

مُكْرَمُوْنَ ﴾ " مَرم بند ئ [۲۲:۲۱] ﴿ نِسَآءٌ مُؤْمِنَاتٌ ﴾ " مومنه ورتين " مُكْرَمُوْنَ ﴾ " مَرم بند ئ [۲۲:۲۱] ﴿ نِسَآءٌ مُؤْمِنَاتُ ﴾ " مومنه ورتين " [۲۵:۲۸] ﴿ النَّاجُمُ النَّاقِبُ ﴾ " جِمكتا ستاره " [۳:۸۲] ﴿ رَبُّ غَفُوْرٌ ﴾ " بخشخ والارب " [۵:۳۲] ﴿ بَلْدَةٌ طِيبَةٌ ﴾ " يا يمزه شهر " [۵:۳۲] ﴿ آيَاتُ بَيْنَاتُ ﴾ " واضح نثانيان " [۹۹:۲] ﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴾ " بلندو بالاجنت مين " بيناتُ ﴾ " واضح ف مُكرَّمَةٌ ﴾ " اكرام / بزرگي والے صحیح " [۸۸:۳۱]

<a>®</a></a></a>



### مركب إضافي

مركب اضافی دواسامیں ایک تعلق ، نسبت یا اضافت كانام ہے۔ مركب اضافی میں اكثر اوقات ایک اسم كی وضاحت یا نسبت دوسرے اسم كے حوالے ہے بآسانی ہوجاتی ہے۔ مركب اضافی میں جس اسم كی وضاحت یا تعلق مقصود ہوا ہے المضاف كہتے ہیں ۔ إن دواسا كے كہتے ہیں ۔ ور جواسم وضاحت كرتا ہے أسے المضاف اليه كہتے ہیں ۔ ون دواسا كے درمیان جو تعلق بیدا ہوتا ہے أسے الإضافة كہتے ہیں ۔ مثلاً كِتَابُ اللهِ مضاف كتاب، مركب اضافی ہے۔ اس مركب میں كِتَابٌ مضاف ہے اور اللهِ مضاف اليه حماف ہوتا ہے۔

- مضاف کے شروع میں نہ اَلْ (الف لام) آسکتا ہے نہ ہی آخر میں تنوین (وو زیر یا دوییش) آسکتی ہے۔الکِتابُ اللهِ یا الرَّسُوْلُ اللهِ کہنا غلط ہو گا۔ سی طرح کِتَابُ اللهِ بارسُوْلُ اللهِ بھی کہنا غلط ہوگا۔
- 2 چونکہ مضاف پر تنوین نہیں آسکتی اس لئے جمع سالم مذکر مضاف کا آخری نون (نونِ اعرابی) حذف ہو جاتا ہے۔ مثلاً مُسْلِمُوْنَ الْعَرَبِ کے بجائے مُسْلِمُو الْعَرَبِ 'عرب کے سلمان' ہوگا۔ایسے ہی کَاتِبُوْنَ الْهِنْدِ کی بجائے کَاتِبُو الْهِنْدِ ' ہندوستان کے لکھنے والے ہوگا۔ایسے ہی عَالِمُوْنَ الْقَرْیَةِ سے عَالِمُو الْقَرْیَةِ ' بہتی کے عالم' ہوگا۔
- اور
   مضاف مرفوع (حالت رفع) بھی ہوسکتا ہے، منصوب بھی (حالت نصب) اور

### 41) 64 (41) 64 (A1) 64

مجرور (حالت جر) بهي مثلاً كِتَابُ اللهِ، إنَّ كِتَابَ اللهِ، فِيْ كِتَابِ اللهِ

- مضاف ہمیشہ مضاف الیہ سے پہلے آتا ہے، مثلاً زِیْنَهُ الْحَیاةِ رُندگی کی روئن ۔
   اس میں زیْنَهُ مضاف اور الْحَیاةِ مضاف الیہ ہے۔
- المضاف اليه كمتعلق بميشه يادركيس كه يه مجرور (حالت جر) مين بوتا ب، مثلًا يوم أله المقيامة وقيامت كون ، غلام كا علام ، رَبُّ الْعَالَمِيْنَ على الْقِيامة والمعلى الله المول كارب وإن مثالول مين الْقِيامة والمعلى الله على الله
- آ مركب اضافی میں ایک سے زیادہ بھی مضاف الیہ ہو سكتے ہیں۔الیں صورت میں إن پر مضاف الیہ کے قواعد ہی كا اطلاق ہوگا، مثلاً ﴿مَالِكِ يَوْمِ اللّهُ بِن رَمْ اللّهِ كَ قواعد ہی كا اطلاق ہوگا، مثلاً ﴿مَالِكِ مَضاف اللّهُ بِن ﴿ ثَمْ اللّهُ بِن ﴿ ثَمْ اللّهُ اللهُ اللّهُ ا

### 

لئے يَوْمِ پِر أَلْ نَهِيں آيا۔ يوں يَوْمِ بيك وقت مضاف اليه بھى اور مضاف بھى اور مضاف بھى اور مضاف بھى اور مثال پرغور كريں بِنْتُ رَسُوْلِ اللهُ الله كرسول كى بينى ـ إس مثال ميں بھى بِنْتُ مضاف، رَسُوْلِ مضاف اليه اور پھر رَسُوْلِ مضاف بنااللهِ كى طرف جو يہاں مضاف اليه ہے۔

- (8) ضائر متصله (ـهُ، هُمْ، کَ، کُمْ وغیره) اکثر اوقات مضاف الیه کے طور پر مضاف کے ساتھ استعال ہوتے ہیں۔ مثلاً اَعْمَالُهُمْ 'اُن کے اعمال داس اضافت میں 'اَعْمَالُ ''مضاف اور ''هُمْ 'مضاف الیہ ہے۔ ایسے ہی ''کِتابُهُ '' مضاف اور ''هُمْ مضاف الیہ ہے۔
- ضائر متصلہ کے ساتھ اضافت کی مثالوں کا جدول ٹیبل نمبر 2 میں دیا جا چکا ہے۔ چونکہ ضائر بنی ہیں اس لئے مضاف الیہ کے طور پر بھی وہ اپنی اصلی اعرابی حالت میں ہوتے ہیں البتہ مضاف الیہ ہونے کی صورت میں انہیں 'مجرور محلا' سمجھاجا تا ہے۔
- اگرمضاف کا آخری حرف ہمزہ (ء) ہوتو واحد متکلم مضاف الیہ کی صورت میں ہمزہ کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً خطایاء 'غلطی/ قصور' کے ساتھ 'ی کی اضافت ہے ہمزہ کو حذف کر دیا جاتا ہے اور خطایاء ی کے بجائے خطایای ضافت ہے ہمزہ کو حذف کر دیا جاتا ہے اور خطایاء ی کے بجائے خطایای کے دمیر اقصور ) ہوجاتا ہے۔ ایسے ہی ہو اُء 'خواہش، چاہت' میں ہواء کی کے بجائے ہو ای نمیری خواہش/ چاہت' ہوجائے گا۔
- ال بعض اوقات ضمیر متصلہ واحد متکلم 'ی 'بطور مضاف الیہ کو کسرہ سے بدل دیا جاتا ہے ، خاص کر جب اضافت سے پہلے حرف ندا آئے ، جیسے یَا رَبِّی اُ اے میرے رب! ' کے بجائے دَبِّ ہو جاتا ہے جسکا معنی 'اے میرے رب' ہی ہے۔ ایسے ہی قَوْمِی ' 'میری قوم' سے پہلے حرف ندا آجائے توبی یَا قَوْم 'اے میری قوم!' ہو جاتا ہے۔

ا اگرچہ ضائر متصلہ (۔ ہُ، هُمْ، هُنَّ، وغیرہ) مبنی ہیں، لیمی عام طور پر ان میں اعراب کی تبدیلی نہیں ہوتی ۔ مگرالیی صورت میں کہ اِن سے پہلے حرف پر کسرہ ہویا''ی /ی'، ہوتو اِن ضائر متصلہ کاضمتہ کسرہ میں تبدیل ہوجا تا ہے۔ مثلاً فِیْ کِتَابِهِ 'اس کی کتابِهِ نَا ہے۔ ایسے کے گھروں میں' ،فِیْهِمْ 'اِن میں' ،مِیْر میں میں بہتر میں کی پڑھنے میں روانی کے لئے ہے۔

**(\$(\$(\$(\$(\$)** 



### مركب إشاري

اسا اشاره کا ذکرسبق نمبر ۴ میں گزر چکاہے۔ یہاں ہم مرکب اشاری کی وضاحت کرینگے۔مرکب اشاری دواسا کا ایسامرکب ہوتا ہے جس میں ایک اسم، یعنی اسم اشاره، بطور اشاره استعال ہوتا ہے، اور دوسرا اسم وہ ہوتا ہے جس کی طرف اشاره کیا جائے، اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔مشار الیہ ہمیشہ اسم معرفہ ہوتا ہے۔ یا در ہے تمام اسما اشاره کا تعلق بھی معرفہ سے ہے، مثلاً هَذَا الْقَلَمُ 'یہ قلم'، تِلْکَ السَّاعَةُ 'وہ اسا اشاره کا تعلق بھی معرفہ سے ہے، مثلاً هَذَا الْقَلَمُ 'یہ قلم'، تِلْکَ السَّاعَةُ 'وه گھڑی'، هؤُلاءِ الرِّجَالُ 'یہ سب مرد'، اُولِئِکَ النِّسَآءُ 'وہ سب عورتیں'۔ ان مثالوں میں غور کریں تو آپ کومعلوم ہوجائے گا کہ ان میں سے کوئی بھی مرکب مکمل معنی نہیں دیتا، اسی لئے ان کومرکب ناقص کہتے ہیں۔

آگے چل کر جب ہم مرکب تام (جملہ) کی بات کرینگاتو مرکب ناقص کی مزید وضاحت ہوجائے گی۔ مرکب توصفی کی طرح مرکب اشاری میں بھی چاراعتبار سے مطابقت ہوتی ہے، یعنی چنس ، عدد، وسعت اور اعراب کے لحاظ سے اسم اشارہ کا استعال مشار الیہ کے مطابق ہوتا ہے۔ واحد مذکر/مؤنث اسما کے لئے اسم اشارہ هذا/هٰذِهِ ہے مطابق ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں ان کا تلفظ هذا/هٰذِهِ ہوتا ہے۔ اسم اشارہ جمع مؤنث کے لئے ایک ہی ہے۔ اسم اشارہ جمع مؤنث کے لئے ایک ہی ہے۔ اسم اشارہ قریب کے لئے هؤ لآء 'میسب'، اور دُور کے لئے اُولئِک 'وہ سب'، مگر جمع کے بیصیغ صرف عاقل مشار الیہ کے بیصیغ صرف عاقل مشار الیہ کے بیصیغ صرف عاقل مشار الیہ کے لئے ہوتے ہیں جبکہ غیر عاقل جمع مشار الیہ کے بیصیغ صرف عاقل مشار الیہ کے لئے ہوتے ہیں جبکہ غیر عاقل جمع مشار الیہ کے بیصیغ صرف عاقل مشار الیہ کے بیصیغ صرف عاقل مشار الیہ کے اسمید میں جبہ غیر عاقل مشار الیہ کے بیصیغ صرف عاقل مشار الیہ کے اسے مسیغ صرف عاقل مشار الیہ کے اسمید میں جبہ غیر جبہ غیر جبہ غیر عاقل مشار الیہ کے اسمید میں جبہ غیر جبہ غیر

45 64 45 64 A5 64

لئے واحد مؤنث کا صیغہ هاذِهِ استعال ہوتا ہے۔ مثلاً هاذِهِ الْکُتُبُ 'یه کتابین'، هاذِهِ الْکُتُبُ 'یه کتابین'، هاذِهِ الْاَقْلامُ 'یه قلمین'، وغیرہ۔ عاقل اسا کا تعلق انسانوں، جنّوں اور قرشتوں سے ہے جبکہ غیرعاقل اسالان کے علاوہ ہیں۔ مرکب اشاری کی مزید مثالیں درج ذیل ہیں ان میں غور کریں۔

- هٰذَا الْوَلَدُ 'بِيرُ كَايابِهِ وَهُرُ كَا'
- ⇒ هذه السَّيَّارَةُ 'بيكار/بيوهكار'
- ⇔ هٰؤُلاء الرِّجَالُ 'يمرد/ييوهمرؤ
- ⇒ هولًا و النّساءُ نيورتي / بيره عورتين )
- خَالِکُ/ ذَاکَ الرَّجُلُ 'وهمرد(واحد)'
  - ⇒ تِلْکَ الْبنْتُ 'وهار ک)
  - ⇔ هذه السَّيَّارَةُ 'بيكار/بيوهكار'
- أولينك الْمُسْلِمُوْنَ 'وهسبمسلمان مرؤ
- ⇒ أولئِكَ الْمُسْلِمَاتُ 'وهسبمسلمان ورتين'
  - هاذه الاشجارُ 'برسب درخت (جمع)'
    - هٰذِهِ الصُّحُفُ 'يرضيف'

نوف: عربی میں معرفہ با كف لام اسما کے لئے اُردو میں كوئی مخصوص لفظ نہیں ہے، مثلاً ولد 'ایک لڑكا - a boy' كا اُردور جمہ لڑكا یا وہ لڑكا ، ہی ہوسكتا ہے۔ اس مشكل کے پیش نظر دیئے گئے اُردور اجم كواچھی طرح سمجھ لیا جائے۔

**\$\$\$** 



### مرکب جاری

ہم اِس سبق سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ عربی اسم کی اصلی حالت، حالت ِ رفع ہوتی ہے۔ اوراس کی تبدیل شدہ حالت نمبر ۲ حالت ِ جر میں ہوتی ہے۔ ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ مرکب اضافی میں مضاف الیہ ہمیشہ حالت ِ جر میں ہوتا ہے۔ اس سبق میں ہم یہ سمجھیں گے کہ مضاف الیہ کے علاوہ کب اور کیوں اسماحالت ِ جر میں جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچھ حروف ایسے ہیں کہ جب بھی وہ اسم سے پہلے آتے ہیں اس اسم کو جرد سے ہیں، یعنی اسم کی اصلی حالت ِ رفع سے تبدیل کر کے انہیں حالت ِ جرمیں لے جاتے ہیں۔ ایس جو بعد میں آنے والے اسم کو جرد سے ہیں انہیں حروف جو بعد میں آنے والے اسم کو جرد سے ہیں انہیں حروف جارہ جاتے ہیں، یعنی جرد سے والے حروف جر کو دواقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے:

🛈 حروف جرمتصله 🕒 حروف جرمنفصله

### **آ**جروف جرمتصله:

جوصرف ایک حرف پر مشتمل ہوتے ہیں اور ہمیشہ بعد میں آنے والے اسماسے متصل ہوتے ہیں ۔حروف متصلہ درج ذیل ہیں:

ب (بی): ساتھ، سے، پر وغیرہ کامعنی دیتا ہے، مثلاً الْقلَمُ سے بِالْقَلَمِ قَلْم سے بِالْقَلَمِ قَلْم سے، پر وغیرہ کامعنی دیتا ہے، مثلاً الْقلَمُ سے بِالْقَلْمِ قلْم سے، بِالصَّبْرِ 'صبر کے ساتھ'، بِالْقُو آنِ 'قرآن کے ذریعے'، بِالْآخِوَةِ 'آخرت پر/ میں'، بِاسْمِ اللهُ الله کے نام کے بالْعَدُلِ 'عدل سے، بِالْآخِون ہے، لیمن میں شروع کرتا ہوں الله تعالی کے نام ساتھ'، یہاں فعل اَبْدَهُ محذوف ہے، لیمن میں شروع کرتا ہوں الله تعالی کے نام ساتھ'، یہاں فعل اَبْدَهُ محذوف ہے، لیمن میں شروع کرتا ہوں الله تعالی کے نام

### 47) \$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \

کے ساتھ۔ بیرف جرضائر متصلہ کے ساتھ بھی بکثر ت استعال ہوتا ہے، مثلاً بِ بِهِ مُ اُس کے ساتھ، وغیرہ۔ ایسے ہی اُس کے ساتھ، بِ فِی مُ اُس کے ساتھ، وغیرہ۔ ایسے ہی آمَنَ بِ اللهِ کا معنی ہے وہ اللّٰہ پر آمَنَ بِاللّٰهِ کا معنی ہے وہ اللّٰہ پر ایمان لا نا، مثلاً آمَنَ بِاللهِ کا معنی ہے وہ اللّٰہ پر ایمان لا یا، قسم کے ساتھ بِ کا استعال عام ہے، مثلاً اقسِمُ بِیَوْمِ اللّٰہ یْنِ میں فتم کھا تا ہوں/ کھاتی ہوں جز اور اکے دن کی۔

- تُ(تا): بي بھى حرف جرہے جو صرف قتم كے لئے مستعمل ہے، مثلًا الله ُ سے تَاللهِ
   اللہ كي قتم '۔
- (واو): واوَرف بربھی ہے، اس صورت میں اسے قسمیہ واوَر واوالقسم کہتے ہیں، یعنی وہ واوَ جوقسم کے لئے استعال ہوتی ہے، مثلاً وَالشَّمْسِ ، قسم ہے سورج کی، وَ الْقَمَرِ قسم ہے چاندگی، وَ النَّهَارِ قسم ہے دن کی، وَ اللَّيْلِ قسم ہے رات کی، وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ قسم ہے زمین کی، وَ اللَّهُ فِسَ مِنْ وَ اللَّهُ فِسَ مِنْ مَنْ وَ اللَّهُ فَسِ مَنْ مَنْ وَ اللَّهُ فَسِ مَنْ مَنْ وَ اللَّهُ فَسَم ہے اللَّهُ وَ اللَّهِ فَسَم ہے اللَّهُ فَاللَّهِ فَسَم ہے اللَّهُ فَسَم ہے اللَّهُ فَاللَّهِ فَسَم ہے اللَّهُ فَاللَّهُ فَسَم ہے اللَّهُ فَاللَّهُ فَسَم ہے اللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُوالِقُولُ اللَّهُ فَالْمُولُولُولُ فَاللَّهُ فَالِ
- ل (لام): حرف جرك طور بر لئے ، كا ، كے ، ملكيت ، بوج ، وغيره كے معنى ميں مستعمل ہے ، مثلًا هذا الْقَلَمُ لِيْ نيمير اقلم ہے ، هذا الْكِتَابُ لِزَيْدِ نيكتاب لزيد كي كتاب زيدى ملكيت ہے / زيدك لئے ہے ، قام لِنَصْرِهِ وه اس كى مدد كے لئے كھڑا ہوا ، لِهَذَا / لِلَهَ اللّه على ديت ہوا ، لِهَ ذَالِك ، يكلمات معنى ديت ہوا ، لِهَ ذَالِك ، لِلَهُ اللّه كے لئے اللّه كى ديت ہيں اس وجہ ہے / اس سب ہے / اس لئے وغیرہ کے ۔ لِلّهِ اللّه کے لئے / اللّه كى ملكيت ، لِلّهِ مركب جارى ہے جو الله عرف جراور الله اسم جلالہ ہے لل كر بنا ہے ۔ ايك ضرورى قاعدہ يا دركھيں كه الله ، جب حرف جر كے طور سے الله (الف ہے ۔ ايك ضرورى قاعدہ يا دركھيں كه الله ، جب حرف جر كے طور سے الله (الف لام) سے پہلے آتا ہے توال كا الف حذف ہوجاتا ہے ۔ اس قاعدہ كى چند مزيد لام) سے پہلے آتا ہے توالْ كا الف حذف ہوجاتا ہے ۔ اس قاعدہ كى چند مزيد

مثالوں میں غور کریں: اَلْمُسْلِمُوْنَ سے لِلْمُسْلِمِیْنَ مسلمانوں کے لئے جو اصل میں لِ الْمُسْلِمِیْنَ ہے۔ ایسے ہی اَلْکاذِبُوْنَ سے لِلْکَاذِبِیْنَ 'جھوٹوں کے لئے' کے لئے /جھوٹوں کی سزا'، المُوْمِنَاتُ سے لِلْمُوْمِنَاتِ مسلم عور توں کے لئے' وغیرہ۔

یہ بھی یا در ہے کہ بیر فر فر جر ضائز متصلہ کے ساتھ بکٹر ت استعال ہوتا ہے، جیسے لکہ اس کے لئے/اس کا 'اکہ بھا'اس مؤنث کے لئے'،لکٹم 'تمہارے لئے' الکٹ تیرے لئے'،لکٹم آن کے لئے'،لکٹ ہارے لئے' مشائز متصلہ کے ساتھ استعال ہونے کی صورت میں لام پر کسرہ کے بجائے فتح ہوگی، سوائے واحد متکلم کے صیغہ کے جس میں لام پر کسرہ ہی رہتا ہے، جیسے لیٹ 'میرے لئے' مثلاً لیٹ عَمَلِیْ وَلَکُمْ عَمَلُکُمْ 'میرے لئے میراعمل اور تمہارے لئے تمہارا عنی میں اپنے عمل کی جوابد ہی کا ذمہ دار ہوں اور تم اپنے عمل کی جوابد ہی کے ذمہ دار ہو۔ ﴿لَکُمْ وَلِیَ وَیْنِ ﴿ ﴾ ''تمہارے لئے تمہارا دین کے دمہ دار ہو۔ لئے میرادین ہے' [1918]

آ کُ (کا): یہ رَفِ بِرُ انذ، جیسے، طرح 'وغیرہ کے معنی میں استعال ہوتا ہے، مثلًا الْقَمَو سے کَالْقَمَو ْ چاند کی مانند / چاند جیسا '، السَّرَابُ سے کَالْسَرَابِ مثلًا الْقَمَو سے کَالْجَنَّة ' باغ کی مانند'، الْجَنَّة سے کَالْجَنَّة ' باغ کی مانند'، الْاسَدُ سے کَالْاَسَدِ شیرکی مانند'، وغیرہ۔

### **و** حروف جرمنفصله:

جسیا کہ نام سے ظاہر ہے بیر وف جراساسے پہلے عام طور پرالگ لکھے جاتے ہیں، اور بعد میں آنے والے اسما کو حالت جرمیں لے جاتے ہیں۔ عام استعال ہونے

والحروف جرمنفصله درج ذيل بن:

الله في: 'ميں، اندر' كے معنى ميں استعال ہوتا ہے، مثلًا الله دْضُ سے فِي الله دْضِ الله دُضِ نمين ، الله مَاءُ سے فِي الله مَاءُ آسان ميں' ـ بيحرف جرضائر مصله ك ساتھ كثرت سے مستعمل ہے ـ مثلًا فِيْهِ اس ميں' ، فِيْكُمْ 'تم ميں/تمہارے اندر'، فِيَّ بُحِه ميں' ، ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴿ ﴾ اندر'، فِيَّ بُحِه ميں' ، ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴿ ﴾ " اندر'، فِي تَعَينًا تمہارے لئے رسول الله الله ميں عمده نمونه موجود ہے' [۲۱:۳۳]

2 عَنْ: 'كِ متعلق / سے متعلق / كيطرف سے وغيره كے معنى ديتا ہے، مثلاً زيدت عن زيد نريد سے مروى ہے، عَلِي سے عَنْ عَلِي معلى كى طرف سے، عَنِ النَّادِ 'آگ سے، عَنِ الصَّلاَةِ سے، عَنِ الْخَمْدِ 'شراب سے متعلق ، عَنِ النَّادِ 'آگ سے، عَنِ الصَّلاَةِ 'مَان سے متعلق ، عَنِ اللَّان فَالِ مال غيمت سے متعلق ، عَنِ اللَّهُ فَالِ مال غيمت سے متعلق ، عَنِ اللَّهُ فَنَ مَن اللَّهُ وَ مَن اللَّهُ وَ مَن اللَّهُ وَ مَن اللَّهُ وَ مَن اللَّهُ عَنِ اللَّهُ وَ مَن اللَّهُ وَ مَن اللَّهُ وَ مَن اللَّهُ وَ مَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ مَن سَيلِ الله ﴿ ''وه الوگ جوروكة عِن اللَّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَن سَيلِ الله ﴾ ''وه الوگ جوروكة عِن اللهُ تعالى كراستے سے 'آلے ۔ 'شمال الله فَار مصله عن بحره جیسے ﴿ رَضِي اللهُ عَنْهُ مُن اللهِ عَنْ مُم سے عَنِّى 'مُح سے وغیرہ جیسے ﴿ رَضِي اللهُ عَنْهُ مُن اللهُ عَنْهُ مُن اللهُ عَنْهُ مُن اللهُ عَنْهُ مُن اللهُ تعالى راضى ہوا اُن سے اور وہ راضى ہوئے اس سے وَرَضُوا عَنْهُ ﴿ ' الله تعالى راضى ہوا اُن سے اور وہ راضى ہوئے اس سے (الله تعالى سے) ' آلا تعالى راضى ہوا اُن سے اور وہ راضى ہوئے اس سے (الله تعالى سے) 'آلا تعالى سے) 'آلا تعالى سے آلا تعالى سے آلا تعالى سے آلى سے

قاعدہ کے مطابق عن کے نون ساکن (نْ) کوا گلے لفظ سے ملانے کے لئے نون پرکسرہ آتی ہے، جیسے عَنْ السَّاعَةِ سے عَنِ السَّاعَةِ 'قیامت سے متعلق'۔ فعل کے بعد 'عَنْ ' کا استعال بعض صورتوں میں برعکس معنی دیتا ہے، جیسے 'رُغِبَ 'کامعنی رغبت رکھنا ہے مگر 'رُغِبَ عَنْ 'کامعنی رغبت ندر کھنا یا انکار کرنا

50 % + 10 % N, li \_4, \_ %

ہوجاتا ہے۔ مثلاً ((مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّي)''جس نے ميرى سنت كاانكاركياوه مجھ سے نہيں'[الحدیث]

آ مِنْ: 'سَ کامعنی دیتا ہے اور اکثر اوقات عن کے متبادل کے طور سے بھی استعال ہوتا ہے، مثلًا الْمَسْجِدُ سے مِن الْمَسْجِدِ مسجد سے، السَّمَاءُ سے مِن السَّمَاءِ 'آسمان سے، مِن الْخَوْفِ 'خوف سے، مِن اللَّرْضِ 'زمین مین الْعَدْابِ عذاب سے وغیرہ عن کی طرح مِن مین الْعَدَابِ عذاب سے وغیرہ عن کی طرح مِن مین مین منائز متصلہ کے ساتھ استعال ہوتا ہے، جیسے مِنْ فُرُ اس سے، مِنَّا 'ہم سے، مِنَّ مُحَمَّ سے، وغیرہ ۔

مِنْ كاستعال بعض اوقات قَبْلُ 'بِهِئْ اور بَعْدُ 'بِعدْ كَمفهوم بهى ظاہر كرنے كے لئے ہوتا ہے۔ اليى صورت ميں قَبْلُ اور بَعْدُ كَ الفاظ مَبْنى عَلَى الضَّمة ہوتے ہيں، يعنى مِنْ كَآنے سے ان الفاظ ميں كوئى تبديلى نہيں ہوتى، مثلاً مِنْ قَبْلُ 'بِهلے سے، مِنْ بَعْدُ 'بعدسے اليى صورت ميں بعض گرائمر دانوں نے اس مِنْ كو زائد ، قرار دیا ہے۔ مثلاً ﴿لِلّٰهِ الْأَمْنُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴿ اللّٰهِ اللّٰمْنُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ 'الله تعالى كے اختيار ميں ہے فيصلہ حمم بہلے بھى اور بعد ميں بھى' والقرآن البت اگر يه الفاظ (قَبْلُ ، بَعْدُ ) مضاف كے طور برجملے ميں آئيں تو اليى صورت ميں مجرور ہوئكے ، مثلاً وَ الّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ 'اوروہ لوگ جوتم سے اليى صورت ميں مجرور ہوئكے ، مثلاً وَ الّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ 'اوروہ لوگ جوتم سے اليى صورت ميں محرور ہوئكے ، مثلاً وَ الّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ 'اوروہ لوگ جوتم سے اليى عبن ، ايسے ہى مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِكُمْ 'تہارے ايمان كے بعد'۔

یادرہے نمِنْ کے نون ساکن کوا گلے حرف سے ملانے کے لئے نون پر فتح آتی ہے، مثلاً مِنْ المَغْوبِ سے مِنَ الْمَغْوبِ مغرب سے ۔

﴿ عَلَى: اس كا استعال 'بر، او بر، مقابله مين وغيره كمعنى مين موتا ہے، مثلاً الْعَرْشُ سے عَلَى الْعَرْشِ 'عرش بر، الطَّرِيْقُ سے عَلَى الطَّرِيْقِ 'راستے

### 51) \$ - 51 \$ - 51

پ'، سَلامٌ عَلَيْكُمْ 'سلامتی ہوتم پ'، عَلَى الْإِيْمَانِ 'ايمان پ'، عَلَى الْإِثْمِ 'گناه پ'، عَلَى الْأَرْضِ 'زمين پ'، عَلَى الْغَيْبِ 'غيب پ'، إِنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ 'يقينًا الله تعالى ہر چيز پر قدرت ركھتا ہے'، وغيره لبعض اوقات عَلَى كا استعال مخالفت كا ظہار كے لئے استعال ہوتا، مثلاً خَرَجَ عَلَيْهِ كامعنى ہے 'وہ اس كى مخالفت ميں فكلا'۔

عَلَى كا استعال صَائرُ متصلہ كے ساتھ بكثرت ہوتا ہے، وضاحت كے لئے درج ذيل ٹيبل نمبر 4 كونور سے پڑھيں اور مجھيں۔

ٹیبل نمبر 4

### عَلَى كِساته صَائر متصله

| <i>E</i> .             | واحد                | صيغه      |       |
|------------------------|---------------------|-----------|-------|
| عَلَيْهِمْ ٱل ير       | عَلَيْهِ 'اس پِ     | 07 Si     | /1°   |
| عَلَيْهِنَّ 'اُن يِرْ  | عَلَيْهَا 'اسْ يِرْ | مؤنث ٢    | غائب  |
| عَلَيْكُمْ تُمْرِ      | عَلَيْكَ 'جُهري'    | 07 Si     | اھ    |
| عَلَيْكُنَّ 'تُمْ پِرُ | عَلَيْكِ 'تِجُم پِ' | مؤنث ٢    | حاضر  |
| عَلَيْنَا 'ہم پرِ      | عَلَى ٛ بجھ پرُ     | مذكر/مؤنث | متكلم |

نون عَلَى كَى طرح دوسر حروف جاره، بشمول مِنْ، عَنْ، بِ، فِيْ، ن، إلَى بھی ضائر متصلہ کے ساتھ اسی طرح استعال ہوتے ہیں۔

آ إِلَى: يَرِرَفِ جِرِ، كَى طَرِفُ كُوارَكُ وَغِيرِه كَمْعَىٰ دِيَا ہِمِ، مثلًا الْمَسْجِدُ سے إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله فَرْعَوْنَ فَوْون إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَرْعَوْنَ وَعُونَ كَامُرُفَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

## 52 65 + 50 S, h , h , h , h

إِلَى السُّوْقِ 'بازارك/كل طرف، مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْخَوَامِ اللَّهُ اللَّقُصٰى 'مسجر رام عصم مسجر الصّى تك، وغيره -

صائر متصله کے ساتھ بھی إلى كا استعال بكثرت ہے، مثلاً إِلَيْهِ 'اُس كى طرف'، إِلَيْهِ فَ 'اُن كى طرف'، إِلَيْكُ فُ 'تمهارى طرف'، إِلَيْهِ فُ 'اُن كى طرف'، إِلَيْهِ مَ 'اُن كى طرف'، إِلَيْهِ مُ اُن كى طرف'، إِلَيْها مَيرى طرف'، إلَيْنا 'بهارى طرف'، وغيره -

- حروف جارہ کے علاوہ کچھ اسا ایسے بھی ہیں جو بعد میں آنے والے اسا کو جڑ دیتے ہیں۔ یہا سادر ج ذیل ہیں:
  - ذُوْ 'والا/ر كھنےوالا'، مثلاً ذُوْ فَصْل 'فضل/فضيلت ر كھنےوالا'
  - أُولُوْ ا وتعلق والا ، مثلاً أُولُو ا اللهَ رْحَام ورحمون والي يعنى رشته دار ،
  - صَاحِبٌ سَاتَهَى ، مثلًا صَاحِبُ عِلْم علم كاساتهى يعنى صاحب علم ا
- مع 'ساتھ'، مثلًا ﴿إِنَّ اللهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ ۞ " يقيناً الله تعالى صبر كرنے والوں كي ساتھ ہے' [۱۵۳:۲]
- عِنْدُ نیاس، ساتھ، قریب، کے سامنے، وغیرہ کامعنی دیتا ہے۔ یہ اسم ظرف ہے جو زمان ومکان کے لئے استعال ہوتا ہے، مثلاً جَلَسْتُ عِنْدَهُ 'میں اس کے ساتھ/ پاس بیھا'، ﴿وَلاَ تُقَاتِلُوْهُمْ عِنْدَ اللّٰمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ ''اور آپ (لوگ) مسجر حرام کے پاس/قریب ان سے جنگ نہ کریں' [القرآن] جَاءَ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ 'وہ سورج کے طلوع ہونے کے وقت آیا'، ﴿أَذْكُونِیْ عِنْدُ رَبِّک﴾ سورج کے طلوع ہونے کے وقت آیا'، ﴿أَذْكُونِیْ عِنْدُ رَبِّک﴾ نذگہ وَمَا عِنْدَ کُمْ مونے والا ہے' [القرآن] ﴿مَا عِنْدَکُمْ مونے والا ہے' القرآن] ﴿مَا عِنْدَکُمْ مونے والا ہے' القرآن] ﴿مَا عِنْدَ اللهِ بَاقِ ﴾ ''جوتمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے' [القرآن] ہے، اور جواللہ تعالی کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے' [القرآن]

53 8 - 3 8 - 3 8 - 5 8

- لَدَى، لَدُنْ، لَدَىَّ 'پِاس/قريب'، بياسا ضائر متصله كے ساتھ استعال هوتے ہيں، مثلاً ﴿لاَ يَخَافُ لَدَىَّ الْمُوْسَلُوْنَ ﴿ ''ميرے پاس بَغِيم وُرانهيں كرتے' [القرآن] ﴿وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنا ﴾ ''اور يقيناً بي (قرآن) اصل كتاب ميں ہمارے پاس ہے' [القرآن] ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ ﴾ ''اور آپ الله ان كياس نهيں تھے جب وہ (قرعه لكا لئے كے لئے) اپنی قلمیں وُال رہے ہے' [القرآن]





### مركب تام ـ الجملة

ہم سبق نمبر ۲ میں پڑھ چکے ہیں کہ مرکبات دوطرح کے ہیں: مرکب ناقص اور مرکب تام ۔ مرکب ناقص کی وضاحت پچھلے اسباق میں گزر چکی ہے۔اس سبق میں مرکب تام کا ادراک کیا جائے گا۔

مرکب تام دویا دوسے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ ہے جس سے بات کممل ہو جائے۔مرکب تام کو جملہ بھی کہا جاتا ہے۔عربی زبان میں عام استعال ہونے والے جملے دوطرح کے ہیں:

### الجملة الإسمية:

جمله اسمیه وه جمله ہے جواسم سے شروع ہو، مثلاً الْکِتابُ جَدِیْدٌ 'کتابِ نئی ہے'۔

### الجملة الفعلية:

جملہ فعلیہ ایسا جملہ ہے جو فعل سے شروع ہو، جیسے خَوَجَ حَامِدٌ مامد نکلا'۔ اس سبق میں جملہ اسمیہ کی وضاحت کی جائے گی کسی بھی آسان جملہ اسمیہ کے دواجز اہوتے ہیں:المبتد اُاور الخبر۔

المبتدأیعنی وہ اسم جس سے جملہ کی ابتداء کی جائے مبتداً کہلاتا ہے۔مبتداً عام طور پراسم معرفہ ہوتا ہے اور اعراب کے اعتبار سے حالت رفع میں ہوتا ہے۔جبکہ جملہ اسمید کا

## مركب تام - البعلة عن 55 كي المركب تام - البعلة عن 55 كي المركب تام - البعلة عن المركب البعلة عن المركب ال

دوسراجزاء، جسے الخبر کہاجاتا ہے، عام طور پراسم نکرہ ہوتا ہے اور اعراب کے اعتبار سے خبر بھی حالت رفع میں ہوتی ہے۔ جبیبا کہنام سے ظاہر ہے خبر کا مقصد و مدعا مبتدا سے متعلق کوئی معلومات دینا ہوتا ہے، مثلاً حَامِدٌ مَرِیْضٌ بیا یک اسمیہ جملہ ہے جس میں حَامِدٌ مبتداً ہے اور اس کے متعلق خبر ہے مَرِیْضٌ، یعنی حامد بیار ہے۔ آسان جملہ اسمیہ کی پھیمز بید مثالیں درج ذیل ہیں۔ اِن میں مبتداً اور خبر کی پیجان کیجئے۔

المبتداً خِرِ ترجمهِ
خَالِدٌ حَكِیْمٌ. فالدایک علمند خص ہے۔
بَشِیْرٌ کَوِیْمٌ. بِشِرایک شریف/مهربان/اچھا/نیک/تی شخص ہے۔
وِلْیمُ شَاعِرٌ. ولیم ایک شاعر ہے۔
وِلْیمُ شَاعِرٌ. محمودایک عالم خص ہے۔
مَحْمُودٌ عَالِمٌ. محمودایک عالم خص ہے۔
زَیْنَبُ عَالِمٌ قَد نین ایک عالمہ فاتون ہے۔
مُحَمَّدٌ رَسُولٌ. مُحَمِّ ایک رسول ہیں۔
الطَّالِبُ مُجْتَهِدٌ. وه ایک مُحَنِّ ایک رسول ہیں۔
الطَّالِبُ مُجْتَهِدٌ. وه ایک مُحَنِّ الکی رسول ہیں۔
الطَّالِبُ مُجْتَهِدٌ. وه مردایک کمزور/بوڑھا شخص ہے۔
الرَّجُلُ صَعِیْفٌ. وه مردایک کمزور/بوڑھا شخص ہے۔
الإِسْلامُ دِیْنٌ. اسلام ایک دِین/طریقہ عِدیات ہے۔
الإِسْلامُ دِیْنٌ. اسلام ایک دِین/طریقہ عِدیات ہے۔
عَلِیٌ کَاتِبٌ. علی ایک کا تب ہے۔

یہ بھی یا در ہے کہ مبتدا اور خبر میں عدد اور جنس کے اعتبار سے مطابقت ہوتی ہے۔ یعنی اگر مبتدا واحد ہوگا تو خبر بھی واحد آئے گی، اور اگر مبتدا جع کا صیغہ ہے تو خبر کا صیغہ بھی مذکر ہوگا، اور اگر مبتدا مُذکر ہے تو خبر کا صیغہ بھی مؤنث ہوگا۔ درج ذیل مثالوں میں غور مبتدا مؤنث کا صیغہ ہے تو خبر کا صیغہ بھی مؤنث ہوگا۔ درج ذیل مثالوں میں غور کریں۔

المبتدأ خير عدد/جنس ترجمه المبتدأ خير عالم المختلف المبتدأ خير عدد/جنس ترجمه سعيدايك عالم خص هي الطّالِبُ مُحْتَهِدٌ. واحد/ مَدَر وه ايك مختى طابعلم ہے۔ سعيددة عالم مُحْتَهِدٌ. واحد/ مؤنث سعيده ايك عالمہ خاتوں ہے۔ الطّالِبَةُ مُحْتَهِدةٌ. واحد/ مؤنث وه طالبه ايك عالمہ خاتوں ہے۔ الطّالِبَةُ مُحْتَهِدةٌ. واحد/ مؤنث وه طالبه ايك عالم خاتوں ہے۔ الطّالِبَةُ مُحْتَهِدةٌ. واحد/ مؤنث وه طالبه ايك عتى الركا ہيں۔ الطّالِبَاتُ مُحْتَهِدَاتٌ. جمع/ مؤنث وه طالبات عنتى الركا ياں ہیں۔ الطّالِبَاتُ مُحْتَهِدَاتٌ. جمع/ مؤنث وه طالبات عنتى الركا ياں ہیں۔ الطّالِبَاتُ مُحْتَهِدَاتٌ. جمع/ مؤنث وه طالبات عنتى الركا ياں ہیں۔

جملہ اسمیہ میں اگر مبتداً مفر داسم ہوتو الیی صورت میں مبتداً اور خبر دونوں حالت ِ رفع میں ہوتے ہیں۔

اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مرکب ناقص بھی جملے بنانے میں اہم کر دار ادا کرتے ہیں۔ آ ہے دیکھتے ہیں کہ مرکب ناقص سے جملے کسے بنتے ہیں۔سب سے پہلے مرکب توصفی سے جملے بنانے کا طریقہ درج ذیل مثالوں سے مجھیں۔

رَجُلٌ صَالِحٌ 'ایک نیک مردُ اس مرکب ناقص میں رَجُلٌ موصوف ہے اور صالِحٌ اس کی صفت ہے، اور دونوں اسمائکرہ ہیں۔ اگر ہم موصوف کو الف لام کے ساتھ معرفہ بنادیں توبید الرَّجُلُ صَالِحٌ 'وہ مرد نیک ہے 'جملہ اسمیہ بن جا تا ہے۔ اور اگر موصوف اور صفت دونوں معرفہ ہوں ، جیسے الرَّجُلُ الصَّالِحُ 'وہ ایک نیک مردُ تو اس صورت میں اسم صفت یعنی الصَّالِحُ کو نکرہ بنانے سے جملہ اسمیہ بن جا تا ہے، لیتی الرَّجُلُ صَالِحٌ 'وہ خص نیک ہے۔ اس جملہ میں الرَّجُلُ مبتداً ہے اور صَالِحٌ اس کی خبر ہے۔ یا در کیس کہ مبتداً عام طور پر معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ۔

اگرمرکب توصفی سے پہلے کوئی ضمیر معرف آجائے یا مرکب ناقص کے بعد کوئی خبر نکرہ آجائے تو بھی جملہ اسمیہ بن جاتا ہے، مثلاً دَجُلٌ صَالِحٌ سے هُوَ دَجُلٌ

**ب** (57) **ب بار** − البعلة (57) **ب بار** − البعلة (57) **ب** 

صَالِحٌ 'وه ایک نیک شخص ہے ، أَنْتَ رَجُلٌ صَالِحٌ 'تم ایک نیک شخص ہو یا الرَّجُلُ الصَّالِحُ تَاجِرٌ 'وه نیک شخص تاجر ہے ۔ ایسے ہی بِنْتٌ جَمِیْلَةٌ 'خوبصورت لڑک ہے ، الْبِنْتُ الْجَمِیْلَةُ 'وه ایک خوبصورت لڑک ہے ، الْبِنْتُ الْجَمِیْلَةُ طَالِبَةٌ 'وه خوبصورت لڑک ایک طالبہ ہے۔ 'الْجَمِیْلَةُ طَالِبَةٌ 'وه خوبصورت لڑک ایک طالبہ ہے۔ '

اب آیے دی کھتے ہیں کہ مرکب اضافی سے کسے جملے بنتے ہیں، مثلاً رَسُوْلُ اللهِ ا

مركب اشارى سے جملے بنانا، مثلًا هذَا الْوَلَدُ ني لِرُكا سے هذَا الْوَلَدُ زَكِيٌّ ني لُرُكا فين ہے، تِلْكَ الْبِنْتُ وَولاً كَي طالبہ مَا لَا بَنْتُ وَولاً كَي طالبہ مَا لَا بَعْنَ الْبِنْتُ اللّهِ عَالَ مُسْلِمُوْنَ ني سب مرد سے هؤُلاءِ الرِّ جَالُ مُسْلِمُوْنَ ني سب مرد مسلمان بهن ـ مسل

مركب جارى سے جملے بنانا، مثلاً فِي الْغُوْفَةِ 'كمرے ميں سے فِي الْغُوْفَةِ طالبات مرك طالبات مرك طالبات مرك السَّوْقِ تُجَارٌ 'بازار ميں چند طالبات ميں يا الطَّالِبَاتُ فِي الْغُوْفَةِ 'طالبات كمرے ميں بين، فِي السُّوْقِ تُجَارٌ 'بازار ميں چند تاجر بين يا السُّوْقِ تُجَارٌ 'بازار ميں چند تاجر بين يا السُّوْقِ أوه تاجر بازار ميں بين، لِلْمُؤْمِنِيْنَ 'مَوَمنوں كے لئے سے النَّجَارُ فِي السُّوْقِ 'وه تاجر بازار ميں بين، لِلْمُؤْمِنِيْنَ مَوَمنوں كے لئے سے الْجَنَّةُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ جَنَّةٌ 'مَوَمنوں كے لئے ہے يالِلْمُؤْمِنِيْنَ جَنَّةٌ 'مَوَمنوں كے لئے ہے لئے ہے يالِلْمُؤْمِنِيْنَ جَنَّةٌ 'مَوَمنوں كے لئے ہے يالِلْمُؤْمِنِيْنَ جَنَّةٌ 'مَوَمنوں كے لئے ہے يالِلْمُؤْمِنِيْنَ جَنَّةٌ 'مَوَمنوں كے لئے ہے ياليہ جنت ہے۔

مركب ناقص+مركب ناقص يے بھى جملے بنتے ہيں، مثلاً ((رَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللهِ) "دوانائى كى انتها الله تعالى كے خوف ميں ہے /خوف خدادانائى كى معراج

جَنْ الحديث] يه جمله مركب اضافى + مركب اضافى سے بنا ہے۔ ﴿ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى بِنَا ہے۔ ﴿ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ا

# **3**المبتدأ كى اقسام:

جملهاسمیدی ابتدادرج ذیل طریقوں میں سے سی ایک طریقہ سے ہوسکتی ہے:

- مبتداً كوئى اسم يا اسم ضمير ہوسكتا ہے، جيسے الله عُفُوْرٌ 'الله بخشے والا ہے، أَنَا
   مُجْتَهِدٌ 'مير محنى ہول'، هلذهِ مَدْرَسَةٌ 'يه ايك سكول ہے ـ ان مثالوں ميں
   الله ، أَنَا، هلذهِ مبتداً بين جن كاتعلق اسم صائر ہے ہے۔
- جملہ اسمیہ کی ابتداء مصدر مؤوّل (المصدر المؤوّل) سے بھی ہوتی ہے۔
  مصدر مؤول سے مراد ایسے کلمات ہیں جو مصدر کا معنی دیں، مثلاً ﴿وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَیْرُلُکُمْ إِنْ کُنتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿﴾ لفظی ترجمہ 'اور یہ کہم روز بے رکھو یہ تمہار ہے تن میں بہتر ہے اگرتم علم رکھتے ہو' [۱۸۴:۲] یہاں کلمات 'اَنْ تَصُوْمُوْا مُوں مصدری معنی میں استعال ہوئے ہیں، یعنی صَوْمَکُمْ 'تمہاراروزہ رکھنا'۔اس اَنْ کو اَنْ مصدر یہ بھی اسی لئے کہا جاتا ہے کہ یہ صدر کا معنی دیتا ہے۔
  ایک اور مثال: ﴿وَ اَنْ تَعْفُوْا أَقْرَ بُ لِلتَقْوَیٰ ﴾ لفظی معن ''اور یہ کہم مرد درگر رکروتو یہ زیادہ قریب ہے پر ہیزگاری کے' [القرآن] یہاں اَنْ تَعْفُوْا مصدر مؤول ہے جوعَفُو کُمْ 'تمہارامعاف کرنا' کا معنی دیتا ہے۔
- جملہ اسمیہ کی ابتداء ایسے حروف سے بھی ہوتی ہے جومشبہ بالفعل، یعن فعل سے مشابہت رکھنے والے الفاظ کہلاتے ہیں۔ مثلًا ﴿إِنَّ اللهُ عَفُورٌ رَحِیْمٌ ﴿﴾

### **ب** (59) **ب ب** (59) **ب** (5

''یقیناً اللہ تعالی بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے' [القرآن] إِنَّ اوراس سے ملتے جلتے باقی پانچ حروف، لینی اُنَّ، کَانَّ، لَیْتَ، لَکِنَّ اور لَعَلَّ مشبہ بالفعل کے زمرے میں آتے ہیں۔ایسی صورت میں جملہ اسمیہ کے ابتدا میں آنے والے حرف کو مبتدا نہیں کہا جاتا، بلکہ اسے مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے۔ یہاں دی گئی مثال میں إِنَّ حرف مشبہ بالفعل ہے،اللہ اسم إِنَّ ہے، جَبِکہ غَفُوْرٌ خَبْرانَ کہلاتا ہے۔

جملہ اسمیہ میں المبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے۔ وضاحت کے لئے درج ذیل مثالوں میں غورکریں۔

- هُوَ مُدَرِّسٌ 'وه ایک ٹیچر ہے۔ یہاں بھی مبتداً هُوَ معرفہ ہے کیونکہ بیاسم ضمیر ہے اور اس کی خبر مُدَرِّسٌ اسم نکرہ ہے۔
- هلذا مَسْجِدٌ 'يرايك مسجد ہے'۔اس جملہ میں بھی هذا كاتعلق اسم معرفہ ہے ۔ سے كيونكہ يراسم اشارہ ہے اوراس كی خبر مَسْجدٌ اسم نكرہ ہے۔
- الَّذِيْ يَعْبُدُ غَيْرَ اللهِ مُشْرِكٌ 'وه جوغيرالله كى عبادت كرتا ہے مشرك ہے ۔ يہاں بھى جمله كى ابتدامعرفه "الَّذِيْ" سے ہوئى جواسم موصول ہے، اوراس كى خبرايك جمله كى شكل ميں ہے۔
- اَلْقُوْآنُ كِتَابُ اللهِ اللهِ اللهِ مثال مين الْقُوْآنُ مبتداً ہے جومعر ف بالف لام ہے اوراس كى خبر كِتَابُ اللهِ مركب اضافى ہے۔

## مركب تار - البعلة ﴾ ﴿ ﴿ وَهُ ﴾ ﴿ وَهُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ

مبتداًمِفْتَاحٌ معرفه بي كيونكهاس كامضاف اليه الْجَنَّةُ معرفه ب،اس صورت مين الصَّلاةُ اس كي خبر بي جومعرفه بي الصَّلاةُ اس كي خبر بي جومعرفه بي الصَّلاةُ اس كي خبر بي جومعرفه بي الم

المبتدأ، عام قاعدے کے برعکس، درج ذیل صورتوں میں اسم نکرہ ہوتا ہے:

- جب جملهاسمیه کی خبر کوئی شِبه جمله ہو۔ (شِبه جمله ایسے مرکب کو کہتے ہیں جو جمله سے مشابہت رکھتا ہو۔)شِبه جمله درج ذیل دوحالتوں میں سے کوئی ایک ہوسکتی ہے:
- جب خبر مركب جارى مو، مثلاً على الْمَحْتَبِ ميز برِّ، كَالْمَاءِ إِن كَى
   طرح ، في الْبَيْتِ ، گرمين
- جب خبر الظر ف سے مرکب ہو، یعنی اس کا تعلق زمان ومکان سے ہو،
   مثلاً عِنْدَ 'پاس، قریب'، فَوْقَ 'اوپر'، تَحْتَ ' فِیخِ'، غَدًا 'کل، آئندؤ،
   الْیوْمُ 'آج'

اِن حالتوں میں خبر پہلے آتی ہے مبتدا سے اور مبتدا اسم نکرہ مؤخر ہوتا ہے، مثلاً فِی الْغُوْفَةِ رَجُلٌ ' کمرے میں ایک شخص ہے ۔ اس مثال میں اسم نکرہ در جُلٌ مبتدا ہے جومؤخر ہے اور مرکب جاری فِی الْغُوْفَةِ اس کی خبر ہے جومقدم ہے۔ (یا در ہے کہ رَجُلٌ فِی الْغُوْفَةِ جملہٰ ہیں ہے)

لِیْ أُخْتُ 'میری ایک بہن ہے ۔ اس جملہ میں أخت جواسم مکرہ ہے مبتدا مؤخر ہے اور ''لِیْ '' جومرکب اضافی ہے وہ خبر ہے ۔ یہاں بھی خبر مقدم ہے ۔ تَحْتَ الْمَكْتَبِ قَلَمٌ 'اس میز کے نیچالم ہے ۔ اس جملہ میں قَلَمٌ (اسم مکرہ) مبتدا مؤخر ہے اور تَحْتَ الْمَكْتَبِ (مرکب ظرف) مبتدا کی خبر ہے جومقدم ہے ۔ اس جملہ میں سَیّارَةٌ (اسم مکرہ) عِنْدُنَا سَیّارَةٌ 'ہمارے پاس ایک کار ہے ۔ اس جملہ میں سَیّارَةٌ (اسم مکرہ) مبتدا مؤخر ہے اور اس مبتدا کی خبر عِنْدُنَا ہے جوظرف سے ایک مرکب ہے ۔ مبتدا مؤخر ہے اور اس مبتدا کی خبر عِنْدُنَا ہے جوظرف سے ایک مرکب ہے ۔

### € 61 € حکر تار - البعلة کا کی کی دار - البعلة کا کی کید

یادر ہے کہ ایسے الفاظ جیسے تَحْت، فَوْق، عِنْدُ وغیرہ اسم ظرف میں شارہوتے ہیں نہ کہ حروف میں جیسے فِی، عَلَی، مَنْ، إِلَی، بِ، کَ وغیرہ حروف میں شارہوتے ہیں۔ یہ کھی یا در ہے کہ اساظر وف حروف کی طرح مین نہیں ہیں بلکہ دیگر اساکی طرح معرب ہیں، مثلاً مِنْ فَوْقِهِمْ 'ان کے اوپر سے، مِنْ تَحْتِهِ 'اس کے ینچ سے، هذا مِنْ عِنْدِ الله ُ 'یہ اللہ تعالی کے پاس سے ہے اور اِن اساکے بعد آنے والے مجرور اسامضاف الیہ ہوتے ہیں، مثلاً تَحْتَ السّویْوِ اسم طرف/مضاف ہے اور السّویْوِ (اسم معرفہ) مضاف الیہ ہے۔

- اس کے علاوہ مبتدا کے نکرہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اسم استفہام میں سے ہو، مثلاً مَنْ 'کون'، مَا' کیا'، کُمْ 'کتنا' وغیرہ اسااستفہام ہیں اور نکرہ ہیں۔ مثلاً مَا بِکَ؟ 'تہہارا کیا ہے؟ تہہارا کیا مسلہ ہے؟'۔اس جملہ میں مَا مبتدا ہے اور مرکب جاری بِکَ اس کی خبر ہے۔

مَنْ مَرِیْضٌ ؟ 'یمارکون ہے؟'اس جملہ میں مَنْ مبتدا ہے جونکرہ ہے اوراس کی خبر مَرِیْضٌ ہے۔ کَمْ طَالِبًا فِی الْفَصْلِ؟ 'اس کلاس میں کتنے طالبعلم بیں؟'اس جملہ میں کم مبتدا ہے اوراس کی خبر فی الْفَصْلِ مرکب جاری ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور صور تیں مبتدا کے نکرہ ہونے کی ہوسکتی ہیں، مثلاً ﴿وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکٍ ﴾ ''اور یقیناً مؤمن غلام بہتر ہے مشرک ہے'[القرآن]

یادرہے کہ ضائر متصلہ ۔ فُ، هُمْ ، هُنَّ تبدیل ہوکر ۔ و، هِمْ ، هِنَّ ہوجاتے ہیں جب ان سے پہلے کسرہ ( ۔ ) یا کی آئے ، مثلاً مِنْ تَحْتِهِ، مِنْ تَحْتِهِمْ ، مِنْ فَوْقِهِنَّ ۔ یہ بھی یادرہے کہ 'ف' کاضمہ مدّ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اگراس ضمیر متصلہ سے پہلے حرف پر فتح یا

من (62) من البعاة (62

ضمه آئے، مثلاً كَهُ (لَهُوْ)، رَأَيْتُهُ (رَأَيْتُهُوْ) اوراگر 'هُ' سے پہلے مدّ ہو يااس سے پہلے حرف ساكن ہوتو پھر 'هُ ' مختصر پڑھا جاتا ہے، يعنی ضمه كى ايك حركت پڑھی جاتی ہے، مثلاً مِنْهُ، ضَرَبُوْهُ لَهُ بِهَا عَده 'هِ ' كے لئے بھی ہے البتہ فِیْهِ كی 'هِ ' ایک ہی حركت پڑھی جائے گی لئے بھی جالبتہ فِیْهِ كی 'هِ ' ایک ہی حركت پڑھی جائے گی لئے بھی ہے البتہ فِیْهِ کی 'هِ ' ایک ہی حركت پڑھی جائے گی لئے بھی ہے البتہ فِیْهِ کی 'هِ ' ایک ہی حركت پڑھی جائے گئے ۔ يفرق پڑھنے میں روائلی کے سبب ہے (for vocalic harmony)

# مبتدأ یا خبر کاحذف ہونا:

بعض اوقات کلام میں مبتدا یا خبر حذف بھی کر دیے جاتے ہیں، مثلاً مَا اسْمُکَ؟ 'تیرانام کیاہے؟'اس سوال کے جواب میں کہا جا سکتا ہے' آخمکہ' جوخبر ہواراس کا مبتدا حذف کر دیا گیا ہے۔ مکمل جملہ ہوگا اِسْمِیْ آخمکہ 'میرانام احمہ ہے'۔اس طرح مَنْ یَعْوَفُ؟ 'کون جانتا ہے؟'اس سوال کے جواب میں کوئی کہسکتا ہے آئا 'میں'جو کہ مبتدا ہے اوراس کی خبر محذوف ہے۔ مکمل جملہ ہوگا آنا آغوف 'میں جانتا ہوں'۔

# **5** خبر کی اقسام:

خركى تين اقسام بين مُفْرَدٌ مفرو، جُمْلَةٌ مِله، شِبْهُ جُمْلَةٍ شبر جمله:

- ① خبرمفرد: جوایک لفظ پر مشمل ہوتی ہے، مثلاً الله و احِد "الله ایک ہے۔ یہ جملہ اسمیہ ہے، اس میں الله مبتدا ہے اور اس کی خبر و احِد مفرد خبر ہے۔
- ﴿ خَرِجِلَدِ: خَرِكَ يَسْمَ جَلَد يِمُسْمَل ہُوتی ہے، جو جَلَد اسمیہ بھی ہوسکتا ہے اور جَلَد فعلی ہے، ہو جَلَد اسمیہ بھی ہوسکتا ہے اور جَلَد فعلی ہے، ہاشم، فعلیہ بھی، مثلاً هَاشِهُ أَبُوْ هُ تَاجِرٌ ' ہاشم کے والدتا جر ہیں۔ اس جملہ میں هَاشِهُ مبتدا ہے اور أَبُوْ هُ تَاجِرٌ ' اس کا والدتا جر ہے اس کی خبر ہے، یخبر جملہ اسمیہ ہے۔ یعنی أَبُوْ هُ تَاجِرٌ میں أَبُوْ هُ والدتا جر ہے اس کی خبر ہے، یخبر جملہ اسمیہ ہے۔ یعنی أَبُوْ هُ تَاجِرٌ میں أَبُوْ هُ

63 کے تار - البعلة کی کے کہ البعلة کی البعلة کی البعلة کی البعلة کی البعلة کی البعلة کی البعلی کے البعلة کی البعلی کے البعلی کی البعلی کے البعلی کی البعلی کے البعلی کی البعلی کے البعلی کے البعلی کی البعلی کے البعلی ک

مبتداً ہے اور تاجِو اس کی خبر ہے، یوں مبتدا اور خبر ال کر جملہ اسمیہ خبر ہے۔ ایک اور مثال: الطّبیْبُ مَااسْمُهُ 'اس ڈاکٹر کا کیانام ہے؟' افظی ترجمہ ہے وہ ڈاکٹر، اس کا کیانام ہے؟ اس جملہ میں الطّبیْبُ مبتدا ہے اور جملہ اسمیہ مَااسْمُهُ اس کی خبر ہے۔ خبر جملہ فعلیہ کی مثال: الطّلاّبُ دَخَلُوْ ا 'طلباء داخل ہوئے'۔ اس جملہ اسمیہ میں الطّلاّبُ مبتدا ہے اور اس کی خبر دَخَلُوْ ا 'وہ داخل ہوئے'۔ اس جملہ اسمیہ میں الطّلاّبُ مبتدا ہے اور اس کی خبر دَخَلُوْ ا 'وہ داخل ہوئے' جملہ فعلیہ ہے۔ ایک اور مثال: وَ اللهُ خَلَقَکُمْ 'اس نے تخلیق کیا تمہیں 'خبر ہے، کیا'۔ اس جملہ میں الله 'مبتدا ہے اور خَلَقَکُمْ 'اس نے تخلیق کیا تمہیں 'خبر ہے، یخبر جملہ فعلیہ ہے۔ (فعل اور جملہ فعلیہ کی وضاحت بعد میں آئے گی۔)

(3) شبه جمله: شبه جمله کے متعلق ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ جار مجرور یا الظرف پر مشمل مرکب ہوتا ہے، مثلاً الْحَمْدُ لِلّٰهِ 'تمام تعریف الله کے لئے ہے'۔ اس کی خبر جملہ میں اَلْحَمْدُ مبتدا ہے، اور شبہ جملہ لله (له الله) الله کے لئے اس کی خبر ہے، جومرکب جاری ہے۔ لِلّٰهِ لفظاً جار مجرور ہیں مگراسے فی مَحَلِّ دَفْع تصور کیا جائے گا، کیونکہ خبر عام طور پر مرفوع ہوتی ہے۔ ایک اور مثال: اَلْبَیْتُ مبتدا ہے اور خلف الله مشجد 'وہ گھر مسجد کے پیچھے ہے'، یہاں اَلْبَیْتُ مبتدا ہے اور الظرف خَلْفَ لفظاً منصوب ہے مگراسے الظرف خَلْفَ لفظاً منصوب ہے مگراسے الظرف خَلْفَ لفظاً منصوب ہے مگراسے کھی فی محل رفع سمجھا جائے گا۔

جیبا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، جملہ اسمیہ میں مبتدا عام طور پراسم معرفہ ہوتا ہے،
اور خبر عام طور پراسم نکرہ ہوتی ہے۔البتہ اگر مبتدا کوئی ضمیر/اسم اشارہ ہوتو الیں صورت
میں خبر بھی معرفہ ہوسکتی ہے، مثلاً اَنّا یُوسُفُ 'میں یوسف ہوں'۔اس جملہ میں مبتدا
(ضمیر معرفہ) اور خبر (اسم معرفہ) دونوں معرفہ ہیں۔ ذالِکَ الْکِتَابُ 'وہ الیں
کتاب ہے/ یہوہ کتاب ہے۔اس جملہ میں بھی دونوں مبتدا اور خبر معرفہ ہیں کیونکہ

مرک البعلة الله الم الثاره معرفه ہے اور خبر الْکِتَابُ بھی معرفه ہے۔ المبتدا اور خبر دونوں کا معرفه ہونا ایک اسم الثاره معرفه ہے اور خبر الْکِتَابُ بھی معرفه ہے۔ المبتدا اور خبر دونوں کا معرفه ہونا ایک اور سبب سے بھی ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ سادہ جملہ اسمیہ کے درمیان مبتدا کی مناسبت سے کوئی شمیر آجاتی ہے۔ اور خبر کومعرف بالف الام کر دیاجا تا ہے، یعی خبر کو کام عمر فہ کر دیاجا تا ہے، مثلاً الله عُفُورٌ "اللہ بخت والا ہے ہوا لئہ عُفُورٌ "اللہ بخت والا ہے۔ الله وہی بخت والا ہے۔ الله عُفورُ کُورُ "الله بی بخت والا ہے۔ الله وہی بخت والا ہے۔ الله عنی ہے الله وہی بخت والا ہے۔ الله علی معنی ہے الله وہی بخت والا ہے۔ الله علی معنی ہے الله وہی بخت والا ہے۔ الله علی معنی ہے الله وہی بخت والا ہے۔ الله علی معنی ہے الله وہی بخت والا ہے۔ الله علی میں نور پیدا ہوتا ہے، اور مبتداً پر حصر کا اظہار ہوتا ہے، اور مبتداً پر حصر کا اظہار ہوتا ہے، ایعنی مبتداً اُجا گر ہوتا ہے۔ چند منز پر امثلہ میں فور کریں:

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ فَائِزُوْنَ 'جنت والے كامياب بين' سے ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُوْنَ ﴾ ''جنت والے ہى دراصل كامياب بين' [٢٠:٥٩]، هذا الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُوْنَ ﴾ ''جنت والے ہى دراصل كامياب بين' [٢٠:٨]، اللهُ عَنِیٌّ اللّٰحقُ ' ' يقيناً وہى جے ہے' [٣٢:٨]، اللهُ عَنِیٌ الله ہی بے نیاز ہے ، إِنَّکَ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ' الله بی بیاز ہے ، إِنَّکَ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ' نَقِیناً (الله) سب سننے والا سب جانے والا ہے ، ﴿إِنَّکَ أَنْتَ السَّمِیْعُ الله الله الله عَنْ والا سب بی کھ جانے والا ہے' [القرآن] السَّمِیْعُ اور الْعَلِیْمُ دونوں مبالغہ کے صینے ہیں۔ السَّمِیْعُ اور الْعَلِیْمُ دونوں مبالغہ کے صینے ہیں۔

اگر نجر 'بطور موازنہ آئے تو الی صورت میں بھی مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر غائب کا صیغه آجا تا ہے، مثلاً ﴿ وَأَخِيْ هَارُوْنُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّيْ لِسَانًا ﴾ ''اور میرا بھائی ہارون وہ مجھ سے زیادہ فضیح ہے بیان میں '[القرآن] اس زائدہ ضمیر کو ضمیر الفصل کہاجا تا ہے، یعنی الگ کرنے والی ضمیر۔

لَيْسَ منهين كامعنى ديتا ہے۔ بيلفظ جمله اسميه ميں نافيه كے طور پر استعال ہوتا ہے، مثلاً اَلْبَيْثُ جَدِيْدٌ وه گرنيا ہے سے لَيْسَ الْبَيْثُ جَدِيْدًا يالَيْسَ الْبَيْثُ

بِجَدِیْدٍ 'وہ گھر نیانہیں ہے'۔نوٹ کریں کہ ایسی صورت میں عموماً خبر سے پہلے حرف بہ جَدِیْدٍ 'وہ گھر نیانہیں ہے'۔نوٹ کریں کہ ایسی صورت میں عموماً خبر سے پہلے حرف جر 'ب' کا اضافہ کیا جاتا ہے، اس لئے خبر مجرور ہے۔ایک اور مثال: ((مَنْ غَشَّ فَلَیْسَ مِنَّا)) ''جس نے ملاوٹ کی/دھوکہ دیاوہ ہم سے نہیں ہے' [الحدیث] لَیْسَ کَانْشِ مِنَّا) کواشہ لَیْسَ ،اور خبر کو خبر کیس کہا جاتا ہے۔اور لَیْسَ کی خبر کے آئے سے مبتدا کواشہ کی نیسَ ،اور خبر کو خبر کیس کہا جاتا ہے۔اور لَیْسَ کی خبر

منصوب ہوتی ہے، جیسے کیس الْبَیْثُ جَدِیْدًا سے واضح ہے۔

لَيْسَتْ آمِنَةُ مَرِيْضَةً 'آمنه مريض نَيْسَتْ ہے، مثلاً آمِنَةُ مَرِيْضَةٌ 'آمنه يهار ہے سے لَيْسَتْ آمِنَةُ مَرِيْضَةً 'آمنه مريض نهيں ہے 'السَّيَّارَةُ قَدِيْمَةٌ 'وه كار پرانی ہے سے لَيْسَتْ السَّيَّارَةُ قَدِيْمَةً 'وه كار پرانی نهيں ہے ۔اس مثال ميں غور كريں كه لَيْسَتْ كى 'ت' ساكن كوكسره سے بدلا گيا ہے۔اس لئے كه بعد ميں آنے والا اسم 'اَلْ ' سے شروع ہوتا ہے۔اليى صورت ميں لَيْسَتِ السَّيَّارَةُ ہوجاتا ہے۔ آنى صورت ميں لَيْسَتِ السَّيَّارَةُ ہوجاتا ہے۔ مثال ميں مزيد غور كريں: لَسْتُ بِمُهَنْدِسٍ 'ميں انجيئر نهيں ہول' ۔اس مثال ميں 'ت متكلم كى ضمير اسم ليس' كهلائے گى اور بِمُهَنْدِسٍ 'خبر ليس' كہلائے گى اور بِمُهَنْدِسٍ نجبر ليس' كہلائے گى اور بِمُهَنْدِسٍ خبر ليس' كہلائے گى اور بِمُهَنْدِسٍ خبر ليس' كہلائے گى اور بِمُهَنْدِسٍ خبر ليس' كہلائے گى اور بِمُهَنْدِسِ خبر ليس' كہلائے كى اور بِمُهَنْدِسِ خبر ليس كالی کیں ۔

## قرآنِ كريم سے مثاليں:

- ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ﴿ ﴾ "(احمُد ﴿ ) آپ تو صرف نفيحت كرنے والے ہيں، آپ اُن پرداروغ نہيں ہيں"[۲۲-۲۲]
- ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴿ ﴾
   ' نَيْكَ صرف يهي نهين ہے كہتم اپنے چہروں كومشرق اور مغرب كى طرف چير لؤ'[۲:22]

**(\*)(\*)(\*)(\*)** 



#### چند اهم حروف کی وضاحت

حروف جر کے علاوہ مزید چندا ہم حروف کی وضاحت درج ذیل ہے:

## 0إنَّ:

إِنَّ جمله اسميه كَشروع مِين آتا جاور بعد مِين آن والياسم كونصب ويتا جد فير إِنَّ حمله اسميه كَشُورٌ ' الله بَخْفُورٌ ' الله بَخْفُو والا بَحْ سے إِنَّ الله عَفُورٌ ' يقيناً الله بَخْفُ والا بَحْ ، الْكِتَابُ سَهْلٌ ' يقيناً وه بَخْفُ والا بَحْ ، الْكِتَابُ سَهْلٌ ' يقيناً وه كتاب آسان بَحْ سے إِنَّ الْكِتَابَ سَهْلٌ ' يقيناً وه كتاب آسان بَحْ سے إِنَّ الْكِتَابَ سَهْلٌ ' يقيناً وه كتاب آسان بَحْ سے إِنَّ الْكِتَابُ سَهْلٌ ' يقيناً وه كتاب آسان بَحْ سے إِنَّ الْكِتَابُ سَهْلٌ ' يقيناً وه كتاب آسان بَحْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ اللهُو

إِنَّ كَآنِ سے جملہ اسمیہ كى تركیبِ نحوى میں بھى تبدیلى آتى ہے، جیسے اَللهُ عَفُوْرٌ میں اَللهُ مبتدا كہ جبارا كا جہاور عَفُورٌ اس مبتدا كى خبر كہلاتا ہے۔ مگر إِنَّ اللهَ عَفُورٌ میں اللهُ مبتدا كہ خبر كہلاتا كے گا، الله اسم إِنَّ كہلائے گا، اور عَفُورٌ خبر إِنَّ كہلائے گا۔ میں إِنَّ كہلائے گا، اور عَفُورٌ خبر إِنَّ كہلائے گا۔

إِنَّ كَاتر جمه، بِشِك، يقينًا، حقيقتًا، تاكيدًا، وغيره كيا جاسكتا ہے۔ إِنَّ سے متعلق درج ذیل قوائد بادر تھیں:

اگرمبتدا پرایک حرکت ہو، پینی ایک ضمہ ہو، تو إِنَّ کے آنے ہے مبتدا کا ضمہ، فَحُ

 ہے بدل ہوجا تا ہے، مثلًا الْمُدَرِّسُ جَدِیْدٌ 'استاد نیا ہے ہے إِنَّ الْمُدَرِّسَ

 جَدِیْدٌ ' یقیناً استاد نیا ہے 'ہوجائے گا۔ ایسے ہی عَائِشَةُ طَالِبَةٌ 'عاکشہ طالبہ ہے'

 ہے اِنَّ عَائِشَةَ طَالِبَةٌ ' یقیناً عاکشہ ایک طالبہ ہے'۔

## 

- اگرمبتداپرتنوین ضمہ ہوتوإنَّ کے آنے سے بیتنوین فتح میں تبدیل ہوتی ہے، مثلاً
   حامِدٌ مَریْضٌ سے إنَّ حَامِدًا مَریْضٌ ہوجا تا ہے۔
- (3) اگرمبتدا ضمیر مرفوع ہو، جیسے هُو، هُمْ، أَنْتَ، أَنْتُمْ، أَنَا، نَحْنُ وغیر ہ، توإِنَّ کے آئے ہے مینمیر منصوب یعیٰ ہُ، هُمْ، کَ، کُمْ، یَ، نَا وغیر ہ سے تبدیل ہو جاتی ہے، مثلاً أَنْتَ غَنِیٌ 'تو امیر ہے سے إِنَّکَ غَنِیٌ 'یقیناً توغی ہے، أَنَا طَالِبٌ 'میں ایک طالبعلم ہول' سے إِنَّنِی /إِنِّی طَالِبٌ میں یقیناً ایک طالبعلم ہول' سے إِنَّنِی /إِنِّی طَالِبٌ میں یقیناً ایک طالبعلم ہول' سے إِنَّنِی /إِنِّی طَالِبٌ میں یقیناً ایک طالبعلم ہول' ہو جائے گا۔ ایسے ہی نَحْنُ طُلاَبٌ 'ہم طلباء ہیں' سے إِنَّنا/ إِنَّا طُلاَبٌ ' ہم طلباء ہیں' ہوجائے گا۔

إِنَّ كَ ساتِه صَمَائِرُ مَصَلَه بَكْثِرَتِ استَعَالَ ہُوتے ہیں، مثلاً إِنَّهُ، إِنَّكَ، إِنَّهَا، إِنَّهُ مَّ إِنَّهُنَّ، إِنَّ هُمْ/ إِنَّهُمْ وغيره - إِنَّ كَ درج بالاقوائد كااطلاق أَخَوَاتُ إِنَّ لِعِيْ اِنَّ لَكِيْ، إِنَّ هُمْ/ إِنَّهُمْ وغيره - إِنَّ كَ درج بالاقوائد كااطلاق أَخَوَاتُ إِنَّ لِعِيْ اِن كَى بَهْول يربِهِي ہوتا ہے جواًنَّ، كَأَنَّ، لَيْتَ، لَكِنَّ، لَعَلَّ بِيں -

## ولامُ الإبْتِدَاء ـ لَـ:

یہ لام فتح کے ساتھ مبتدا سے پہلے آتا ہے، اور تاکید کامعنی دیتا ہے، مثلاً ﴿ وَلَا لَهُ اللّٰهِ أَخْبَرُ ﴾ ''اور یقیناً اللّٰہ کا ذکرسب سے بڑا ممل ہے''۔[القرآن]

لام ابتدا کورف بر 'لِ ' سے الگ سمجھا جائے۔ لام الا بتدا پر ہمیشہ فتح آتی ہے جبکہ وہ جبکہ کرف جر 'لِ ' پر کسرہ۔ البتہ حرف جر 'لِ ' پر کھی الیں صورت میں فتح آتی ہے جبکہ وہ صائر مصلہ کے ساتھ آئے ، مثلاً لَهَا ، لَکَ ، لَهُ وغیرہ ، اس فرق کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ لام ابتدا اور لام حرف جر میں ایک فرق سے ہے کہ مؤخر الذکر بعد میں آنے والے اسم کو جردیتا ہے جبکہ لام ابتداء المبتد أپر کوئی عمل نہیں کرتا ، مثلاً لَمَیْ شُکَ أَجْمَلُ وَ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى ا

جَنْ الْمَدُونِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ الل

# كَاكِنَّ الْكِنْ:

بيرف إِنَّ كَى بَهُول مِين شَار ہوتا ہے، اور إِنَّ كَى طرح بَي عَمل كرتا ہے يعنى بعد ميں آنے والے اسم كونصب ديتا ہے، مثلاً هَاشِمٌ مُجْتَهِدٌ لَكِنَّ زَيْدًا كَسْلاَنُ بُاشُمُ عَنَى ہے كيكن زيرست ہے لكِنَّ بغير هند ہ كے، يعنى لكِنْ بھى استعال ہوتا ہے۔ الكِنْ بعن دوتبديلياں لاحق ہوتی ہيں:

- الحِنْ الله بعد میں آنے والے اسم میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا، یعنی بیر ف ناصبہ نہیں رہتا، مثلاً ﴿لٰکِنِ الظَّالِمُوْنَ الْمَوْمَ فِیْ ضَلاَلٍ مُبِیْنٍ ﴾ ''لین وہ ظالم آج بڑے ہیں صریح گراہی میں' [۳۸:۱۹]
- الْكِنَّ كَ برَعَكَس، لَلْكِنْ جمله فعليه ميں بھی استعال ہوتا ہے، مثلاً وَالْكِنْ لاَ يَشْعُرُون (لَيكن و نَهميں سجھے)۔

## 

دونوں الکِنْ اور الکِنَّ الشَّيطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴿ ﴾ ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَالْكِنَّ الشَّيطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴿ ﴾ ''اور نہیں کفر کیا تھاسلیمان النَّی اللہ نے لیکن (صحیح بات بہت کہ) شیطانوں نے ہی کفر کیا تھا، سکھاتے تھے لوگوں کو جادو' ۱۰۲:۲ ایک اور مثال: ﴿ إِنَّ اللهَ لَذُوْ فَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَالْكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لا يَشْكُرُوْنَ ﴿ ﴾ '' یقیناً اللہ تعالی بہت فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے' [۲۳۳:۲]

# 4كَأَنَّ:

یرزف بھی إِنَّ کی بہنوں میں سے ایک ہے، اور بعد میں آنے والے اسم کونصب و یتا ہے۔ کَأَنَّ کَامِعْی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ، مثلاً کَأَنَّ الطَّالِبُ مَرِیْضُ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ طالبعلم بیار ہے ۔ ایسے ہی کَأَنَّکَ مِنَ الْهِنْدِ ' تو ہندوستانی معلوم ہوتا ہے ۔

# **6**لَعَلَّ:

یرف بھی اُخوات إِنَّ میں سے ہاور إِنَّ بی کی طرح عمل کرتا ہے۔ لَعَلَّ الْجَوَّ جَمِیْلٌ 'موسم سہانا ہے سے لَعَلَّ الْجَوَّ جَمِیْلٌ 'موسم سہانا ہے سے لَعَلَّ الْجَوَّ جَمِیْلٌ 'موسم سہانا ہے سے لَعَلَّ الْجَوْ جَمِیْلٌ 'شائد کہ موسم اچھاہے ہوجاتا ہے۔ الْمُدَرِّسُ مَرِیْضٌ 'استاد بیار ہے' سے لَعَلَّ الْمُدَرِّسَ مَرِیْضٌ ' مجھے ڈر ہے کہ استاد بیار ہے/ ہوسکتا ہے استاد بیار ہؤ۔

# 6إِنَّمَا:

إِنَّمَا فَقَطُ مُحْصُ / بس/اس سے زیادہ کی تھیں ابیک التحقیق وغیرہ کامعنی دیتا ہے۔ یہ حصر کے معنی کے لئے نہایت اہم حرف ہے، مثلاً ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُ وْنَ ﴿ ﴾

ريف دروف کي وخادرت

''ہم تو محض/ فقط ( اُن ہے ) دِل لَکی/ مذاق کرتے ہیں' [۲:۱۴]، ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَ آءِ ﴾ ''صدقات توبس/ فقط/محض فقيروں كے لئے ہيں' [9:٠٠]

إِنَّمَا أَنَّا مُدَرِّسٌ كَامِعَىٰ ہے مِیْس تو صرف ایک استاد ہوں ، اس سے زیادہ کھے میں ۔ إِنَّ ہما کامرکب ہے ، اس مَا کومَا الْکَافَةِ کہتے ہیں ، یعیٰ رو کنے والا ما کیونکہ یہ إِنَّ ہما کامرکب ہے ، اس مَا کومَا الْکَافَةِ کہتے ہیں ، یعیٰ رو کنے والا اسم کیونکہ یہ إِنَّ کواسم پرنصب آنے سے روکتا ہے اس لئے إِنَّمَا کے بعد میں آنے والا اسم اپنی اصلی حالت یعیٰ حالت رفع میں ہی رہتا ہے ، مثلًا ((إِنَّمَا اللَّاعُمَالُ بِالنِّیَّاتِ)) مثلًا کا دارومدار صرف نیتوں پر ہے '[الحدیث] یہ کھی یا در ہے کہ إِنَّ کے برعکس إِنَّمَا جملہ فعلیہ میں بھی استعال ہوتا ہے ، مثلًا إِنَّمَا یَکْذِبُ 'وہ فقط جموٹ بول رہا ہے۔

# أَنَّ الله الميك:

أَنَّ جمله كِ شروع مِين نهين آتا بلكه بير ف جمله كِ درميان مِين آتا ہے۔ اور ماقبل كى وضاحت كرتا ہے۔ إِنَّ كى طرح أَنَّ بھى حرف ناصبہ ہے، يعنى بعد مِين آن والے اسم كونصب ديتا ہے، مثلاً ﴿ أَكُمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ كَ وَالِ اسم كونصب ديتا ہے، مثلاً ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ كَ وَالِ اسم كُن آپِ نَهِين جانا كه الله تعالى ہر چيز پر قادر ہے ' [۲:۲ وا آ اِنَّ كى طرح أَنَّ بھى ضائر متصله كے ساتھ استعال ہوتا ہے، مثلاً ﴿ وَ أَنَّهُمْ إِلَيْهِ وَاجِعُونَ ﴿ ﴾ ' اور بيك وه أَسى (اپن رب) كى طرف والى جانے والے بين ' [القرآن ] بي بھى يا در كين كه جمله اسميه مين إنَّ اور أَنَّ لا متنا بى/مصدرى معنى دينة بين۔

# **3** أَنْى:

بیافظ استفہام ہے جو'کیونکہ، جہاں، کیسے، کہاں سے، کب' وغیرہ کے معنی دیتا ہے۔ اسم ظرف ہے، زمان ومکان دونوں کے لئے آتا ہے، مثلاً ﴿قَالَ يَامَوْ يَهُم أَنَّى لَكِ هَذَا﴾ ''اس (زکریاالیکی اُنے کہا، اے مریم کہاں سے ملا تجھے بہ (رزق)''

جَنْ بِنِ دِولِ کَرْ وَخَادِتَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلْمِي مِنْ اللَّهِ مِ

[٣:٣]، ﴿ فَاتَوْا حَرْ ثَكُمْ انَّى شِئْتُمْ ﴾ '' پُس جاؤا پن هِنَى مِين جَهال سے جا هُو'' [٢٢٣:٢]، ﴿ فَالُوْا أَنِّى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا ﴾ '' كَهَ لِكَ كَيُونَر هُوسَتَى ہے اس كى حكومت ہم ير' [٢:٢٣:٢]

## ۇبَلْ:

یہ رف بلکہ ایسانہیں بلکہ برخلاف اس کے اصل بات یہ ہے کہ وغیرہ کے معنی دیتا ہے، مثلاً ﴿ بَلْ تُوْثِرُوْنَ الْحَیَاةَ اللّٰهُ نْیَا ﴿ وَالآخِرَةُ خَیْرٌ وَابْقَیٰ ﴿ وَاللّٰهِ مِثلاً ﴿ بَلْکہ (حقیقت حال یہ ہے) کہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو (اور آخرت کونظر انداز کرتے ہو) حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ پائدار ہے ' [۱۲:۸۷-۱] ایک انداز کرتے ہو) حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ پائدار ہے ' وہ (بنی اسرائیل) اور مثال: ﴿ قَالُوْ اللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّ

## 0لَيْتَ:

بیرف بھی مشبہ بفعل ہے، اسم کونصب اور خبر کور فع دیتا ہے اور تمنا کے لئے مستعمل ہے، مثلاً ﴿ يَا لَيْتَنِیْ کُنْتُ تُوابًا ﴿ ) ﴿ ''اے کاش! میں ہوگیا ہوتا مٹی'' [ ٢٥: ٨٠] ایک اور مثال: ﴿ قَالَ یلَیْتَ قَوْمِیْ یَعْلَمُوْنَ ﴿ بِمَا غَفَرَلِیْ وَبِمَا عَفَرَلِیْ وَبِمَا عَلَمُوْنَ ﴿ بِمَا غَفَرَلِیْ وَبِمَا عَلَمُوْنَ ﴿ بِمَا غَفَرَلِیْ وَبِمِی وَ مِکْلُولُ (اسبات کو) جانیں کہ بخش و یا ہے جھے میرے پروردگارنے''[٢٤-٢١]

**\*** 



#### الفعل ـ الماضي

الفعل ایسے افظ کو کہتے ہیں جس سے کسی کا م/عمل کے کرنے یا ہونے کا مفہوم ظاہر ہو۔اوراس کا تعلق کسی زمانے ، یعنی ماضی ، حال یا مستقبل سے بھی ہوء عربی فعل کی تین اقسام ہیں:

# فعل ماضي:

اییا کام/عمل جوزمانے کے اعتبار سے کممل ہو چکا ہوفعل ماضی کہلاتا ہے۔ عام طور پراس کا اطلاق گزرے ہوئے زمانے پر ہوتا ہے، مثلاً تُحَتَبُ 'اس نے لکھا'، اُکلَ 'اس نے کھایا' وغیرہ۔

# فعل مضارع:

فعل مضارع کا اطلاق زمانه حال اور زمانه ء مستقبل دونوں پر ہوتا ہے، لیتی ایسا کام جس کی پیمیل کاعمل زمانه مستقبل میں ہو، مثلاً کام جس کی پیمیل کاعمل زمانه مستقبل میں ہو، مثلاً یَکْتُبُ 'وہ کھتا ہے/ کھا ہے/ کھائے گا' یَکْتُبُ 'وہ کھتا ہے/ ککھ رہا ہے/ ککھے گا'، یَا مُکُلُ 'وہ کھا تا ہے/ کھا رہا ہے/ کھائے گا' وغیرہ۔

# <u>فعل أمر:</u>

الىيالفظ جس كااطلاق كسى حكم ،خوا ہش يا دُعاير ہوفعل أمركہلا تاہے،مثلاً أَكْتُبْ 'تو

اس سبق میں فعل ماضی کی وضاحت کی جائے گی۔

ساخت کے کاظ سے زیادہ ترعربی افعال کی بنیادسہ حرفی (triliteral) ہے،
جے الفعل الثلاثی المعجود کانام دیا جاتا ہے، یعنی ایسافعل جس کی بناوٹ صرف
تین حروف پر ہموتی ہے۔ مثلاً گتب جس کا بنیادی حموف کے اس جب ہیں، اور بیلفظ
نے لکھا' اور گتب کی ساخت کے تین بنیادی حروف کے اس جب ہیں، اور بیلفظ
فعل ماضی کے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ایسے ہی نَصَر کی ساخت کے تین بنیادی
حروف (مادہ)ن + ص + رہیں، جس کا بنیادی معنی (root meaning) مدرکرنا،
اور لفظی معنی (literal meaning) ہے' اس نے مدد کی'، اور بیلفظ بھی فعل ماضی
کے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ایسے ہی عَلِمَ = ع + ل + م'جاننا/ اس نے جانا'
فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔

یادر ہے کفعل ماضی کا پہلاصیغہ واحد مذکر غائب ہی ہے، اور اس میں متعلقہ فعل کے بنیادی حروف موجود ہوتے ہیں۔ ثلاثی افعال کی ساخت ظاہر کرنے کے لئے عربی قواعد کے نحویوں (Grammarians) نے تین حروف، یعنی ف-ع-ل (فعل) کا ایک سانچے مقرر کر دیا ہے، اور انہیں حروف کے حوالے سے ہم عربی افعال کی بناوٹ کے بنیادی حروف (root consonants) کی مددسے ہر طرح کے افعال کا اور اک بتاسانی کر سکتے ہیں۔ مثلاً گتب، اس میں بنیادی حروف ک - ت-ب کا ادراک باسانی کر سکتے ہیں۔ مثلاً گتب، اس میں بنیادی حروف ک - ت-ب کیں، اور جب ہم اس لفظ کو فعل کے سانچے سے گزارتے ہیں تو گتب میں 'ک' فا کلمہ کہلاتا ہے، 'ت، عین کلمہ اور 'ب'لام کلمہ کہلاتا ہے۔ ایسے ہی عَلِم ، اس میں پہلا حرف یعنی 'ع' فاکلمہ کی جگہ ہے، 'ل 'عین کلمہ کی جگہ اور 'م'لام کلمہ کی جگہ پر ہے۔ مزید مثالوں کے لئے درج ذیل ٹیبل کا بغور مطالعہ کریں:

|                          | . , .        |               |                        |
|--------------------------|--------------|---------------|------------------------|
| <u>ل</u><br>(لام الكلمة) | _عين الكلمة) | ف فاء الكلمة) | افعال                  |
| ب                        | ت            | ک             | كَتُبُ 'اس نے لكھا'    |
| ب                        | ر            | ض             | ضَوَبَ 'اس نے مارا'    |
| ر                        | ص            | ن             | نَصَوَ 'اس نے مدد کی   |
| ح                        | ت            | ف             | فَتَحَ 'اس نے کھولا'   |
| ع                        | م            | <i>س</i>      | سَمِعَ 'اس نے سنا'     |
| م                        | ر            | ک             | كَوُمُ 'وه مكرّ م هوا' |

- اً فَعَلَ يَعِيٰءَ ءَ ءَ كُروپ: اس مِين ثلاثى افعال كِ تَيْول حروف پر فَحْ ہے، مثلاً نَصَرَ 'اُس نے مدد كئ، كَتَبَ' اُس نے لكھا'، فَتَحَ 'اس سے كھولا'، خَرَجَ 'وه فَكَ اُس خَدَ مَا اُلهُ ، جَلَسَ 'وه بیھا'، دَخَلَ 'وه داخل ہوا' وغیره -
- فَعِلَ العِن ءَ ءِ ء گروپ: اس میں ثلاثی افعال کے درمیانے حرف پر کسرہ
   نیم مثلاً سَمِع 'اس نے سنا'، عَلِم 'اس نے جانا'، فوح و و و و و و شور ہوا'، شوب

## 

اس نے پیا، وَرِتُ وہ وارث ہوا، رَضِی وہ خوش ہوا، خَشِی وہ خوف زدہ ہوا وغیرہ۔

آفعُلَ لیمنی ءَ -ءُ -ءُ -ء گروپ: اس میں ثلاثی افعال کے درمیانے حرف پرضمہ ہے۔ مثلاً شکر ُف اس نے شرف حاصل کیا'، قبُحَ و ہ برصورت ہوا/تھا'، حَسُنَ و ہ اچھا ہوا/خوابسورت ہوا/تھا'، بَعُدَ و ہ دور ہوا/تھا'، عَظُم ُوہ عظیم ہوا/تھا'، بَعُدَ و ه دور ہوا/تھا'، عَظُم ُوہ عظیم ہوا/تھا' نبُل 'وہ شریف ہوا/تھا - he was noble 'ضَعُف ُوہ کمزور ہوا/ بوڑھا ہوا'، کَرُمَ 'وہ مکرم ہوا'وغیرہ۔

یادر ہے کہ ثلاثی مجرد کے ان تینوں اوز ان میں پہلا اور تیسر احرف مفتوح ہے۔
ثلاثی مجرد افعال کے علاوہ چار حروف پر مشتمل افعال بھی استعال ہوتے ہیں جنہیں رباعی افعال کہا جاتا ہے۔ تاہم ان کا استعال کم ہے، رباعی افعال کا وزن فعلل کی ساخت پر ہے، مثلاً تَوْ جَمَ اُس نے ترجمہ کیا'، ذَلْوَ لُنُ وہ لرزہ'، ذَحْوَ جُوہ لُخُ اُس فعیرہ۔
گیا'، دَحْوَ جَوٰہ لُوکا – he rolled '، وغیرہ۔

اب آیئے عربی افعال کی مزید وضاحت کرتے ہیں۔ یہ بات ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ فعل کالفظ بذاتِ خود کوئی کمل مفہوم ادانہیں کرسکتا جب تک کہ اس فعل کے کرنے والے کاذکر نہ آئے ، مثلاً اردو میں 'لکھا' ایک فعل ماضی کا حرف ہے جو بذاتِ خود کوئی مکمل مفہوم نہیں دیتا کیونکہ اس کے کرنے والے یعنی فاعل کا یہاں ذکر نہیں ہے۔ اُردو ہے۔ اُردو ہے۔ اُردو ہے۔ اُردو نبیان میں ہمیں فاعل کا ذکر علیحدہ سے کہ فعل کے ساتھ فاعل کا ہونا ناگزیر ہے۔ اُردو زبان میں ہمیں فاعل کا ذکر علیحدہ سے کرنا ہوتا ہے، مثلاً 'اُس نے لکھا' ، انہوں نے کھا، تو نے لکھا، تم نے لکھا، وغیرہ۔ مگر عربی زبان کی خوبصورتی ہے کہ فعل کے اندر ہی ضمیر کی صورت میں فاعل موجود ہوتا ہے، اور اسے خمیر مستر کہا جاتا ہے، یعنی چھپی ہوئی ضمیر جو فعل کا لازم حصہ ہوتی ہے۔ جیسے اوپر دی گئ

مثالوں سے ظاہر ہے کہ کُتَبَ کامعنی ہے اس نے لکھا اور دَخل کامعنی ہے وہ داخل ہوا ۔ اِن افعال میں اُس نے اور وہ فاعل ہیں ، یعنی اِن فعلوں کو کرنے والے ہیں۔ اوپردی گئی مثالوں کا تعلق واحد مذکر غائب کے صیغے سے تھا۔ ایسے ہی ذَهَبَ وہ گیا اور ذَهَبَتْ وہ گئی کامعنی دیتے ہیں۔

اسی طرح فعل ماضی کی بنیادی ساخت کے ساتھ کچھ مزید حروف/حرکات کا اضافہ کر دیاجا تاہے تا کہ ضائر کے مختلف صیغوں کامعنی ادا ہوسکے۔

تمام افعال میں کلام کے اعتبار سے تین صیغے ہوتے ہیں، یعنی غائب، حاضر اور مینکم ۔ إن میں سے ہرایک صیغہ جنس کے اعتبار سے مذکر یا مؤنث ہوسکتا ہے، پھر ہر ایک صیغہ، عدد کے لحاظ سے واحد یا جمع ہوسکتا ہے۔ اس طرح جب ایک سادہ فعل کو تین صیغوں، دوجنسوں اور دوعد دوں کے ساتھ ایکٹیبل کی شکل میں جمع کیا جاتا ہے۔ تین صیغے بن جاتے ہیں، جنہیں صَرْف (conjugation) کا نام دیا جاتا ہے۔ ان صیغوں کی وضاحت درج ذیل ہے:

- کُھب 'وہ گیا': اس فعل میں فاعل 'وہ' ہے جوضمیر مشتر کے طور پر فعل کا ہی حصہ ہے۔ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے جو فعل کے بنیادی حروف (root) letters پر شمتل ہے اور اسی بنیادی صیغہ سے پھھا ضافہ کے ساتھ دوسر سے صیغے وجود میں آتے ہیں۔
- ﴿ فَهُبُوْا 'وه گئے': اس فعل کا فاعل واؤہ (واؤ کے بعد کا الف پڑھانہیں جاتا)۔
   پہمع مذکر غائب کا صیغہ ہے جو ذَهَبَ میں واؤ کے اضافے سے وجود میں آیا۔
- ﴿ فَهَبَتْ 'وه گَئُ: يه واحد مؤنث غائب كاصيغه ہے۔ اس فعل كافاعل نے ہے جو واحد مؤنث كى نشانى ہے۔ فَهَبَ مِين تاساكن كے اضافے ہے بيغل وجود ميں آيا۔
- ﴿ فَهُنْ 'وه كَنين 'بهجمع مؤنث غائب كاصيغه ہے اور نون اس فعل كا فاعل ہے۔

آخر میں نون جمع مؤنث غائب کی نشانی ہے۔

- قَهْبْتُ 'تَوْكَيا': بيواحد مذكر حاضر كاصيغه بـ اوراس فعل كافاعل 'تَ ' (تا) بـ ـ
  - 6 ذَهَبْتُمْ 'تم كُئْ: يه جمع مذكر حاضر كاصيغه ب،اور نتُمْ اس فعل كافاعل بـ
- کَهَبْتِ 'تو گئ: بیواحدمؤنث حاضر کاصیغہ ہےاور نتِ '(تی)اس فعل کا فاعل ہے۔
- 8 ذَهَبْتُنَّ 'تَم كَنُين نيجع مؤنث حاضر كاصيغه ب،اوراس صيغه مين 'تُنَّ 'فاعل بـ
- ﴿ فَهَبْتُ 'مِیں گیا/گئُ: بیواحد میکلم کاصیغہ ہے جو مذکر اور مؤنث کے لئے کیساں
   استعال ہوتا ہے۔ اوراس فعل کا فاعل 'ٹ '(تو) ہے۔
- المَّانَا 'ہم گئے/ ہم گئیں': یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے جو مذکر اور مؤنث کے لئے
   کیسال استعمال ہوتا ہے۔اور 'نائل فعل کا فاعل ہے۔

ماضی معروف کے کسی بھی سادہ ثلاثی مجر دفعل کی گردان (صَوْفٌ) کا طریقہ کار ٹیبل نمبر 5 میں درج ہے جس کا مطالعہ کر لیا جائے۔ اِسٹیبل میں فَعَلَ 'اس نے کیا' کی گردان ہے جس کا اطلاق تمام سادہ ماضی معروف ثلاثی مجر دیر ہوسکتا ہے۔

ٹیبل نمبر 5 ماضی معروف ثلاثی مجر دفعل کی گردان

| <i>ਏ</i> .                | واحد                   | صيغه      |              |
|---------------------------|------------------------|-----------|--------------|
| *فَعَلُوْ١ 'انهول نے كيا' | فَعَلَ 'اس نے کیا'     | 07 Si     | \1.          |
| فَعَلْنَ 'انہوںنے کیا'    | فَعَلَتْ 'اس نے کیا'   | مؤنث 🎗    | عائب         |
| *فَعَلْتُمْ 'تم نے کیا'   | فَعَلْتَ 'تونے کیا'    | 07 Si     | حاضر         |
| فَعَلْتُنَّ نَمْ نِے کیا' | فَعَلْتِ 'تونے کیا'    | مؤنث ٢    | <i>حا</i> سر |
| فَعَلْنَا 'ہم نے کیا'     | فَعَلْتُ 'مِیں نے کیا' | مذكر/مؤنث | متكلم        |

## 

نون: ا-(\*) قاعدے کے مطابق مخلوط مذکر اور مؤنث گروپ کے لئے عائب اور حاضر کے جمع مذکر کے صینے استعال ہوتے ہیں۔ البت مخصوص مؤنث گروپ کے لئے غائب اور حاضر کے جمع مؤنث کے صینے استعال ہوتے ہیں۔

۲- سیحضے میں آسانی کے پیش نظر فعل کے نتنیہ کے صینے اسٹیبل میں نہیں دیئے گئے، ان کی وضاحت بعد میں کی جائے گی۔ نیز تثنیہ کے صیغ قر آنِ کریم میں کم استعال ہوئے ہیں اِس لئے واحد اور جمع کے صیغوں کا سیحصنا اوّ لیت کا متقاضی ہے۔

س- متکلم کے مذکر اور مؤنث کے صنع یکسال ہیں۔

ثلاثی مجرد کی طرح ہی رباعی افعال کی گردان ہوتی ہے۔ ٹیبل نمبر 6 پر ایک رباعی فعل تَوْ جَمَهُ اُس نے ترجمہ کیا' کی گردان لکھ دی گئی ہے جس کا بغور مطالعہ کرلیا جائے۔
ٹیبل نمبر 6

## فعل ماضي معروف رباعي كي گردان

| <i>E</i> .    | واحد        | صيغه      |       |
|---------------|-------------|-----------|-------|
| تَرْجَمُوْا   | تُوْجَمَ    | 07 Si     | /1°.  |
| تَوْجَمْنَ    | تَرْجَمَتْ  | مؤنث ٢    | غائب  |
| تَرْجَمْتُمْ  | تُرْجَمْتَ  | 07 Si     | اھ    |
| تَوْجَمْتُنَّ | تَرْجَمْتِ  | مؤنث ٢    | حاضر  |
| *تَرْجَمْنَا  | *تَرْجَمْتُ | مذكر/مؤنث | متكلم |

نوف: (\*) متكلم كے ذكر اور مؤنث كے صغے يكسال ہيں۔



فعل ماضی معروف (Active Verb) کے بیان کیے گئے اور ان، یعنی فَعَلَ، فَعِلَ اور فَعُلَ کاتعلق فعل معروف یا معلوم سے ہے۔ فعل معروف/معلوم ایسے فعل کو کہا جاتا ہے جس کا کرنے والا، یعنی فاعل معلوم ہو۔ مثلاً گتب 'اس نے لکھا' یہ ایک فعل معلوم ہے۔ جس کا فاعل 'وہ/اس نے' ہے۔ اور گتب زَیْدٌ 'زید نے لکھا' یہ بھی فعل معروف ہے کیونکہ اس کا فاعل 'وہ/اس نے' ہے۔ اور گتب زَیْدٌ 'خرید نے لکھا' یہ بھی فعل معروف ہے کیونکہ اس کا فاعل 'زید معلوم ہے۔ فاعل ضمیر کی صورت میں فعل کے اندر بھی پوشیدہ ہوسکتا ہے، جسے ضمیر مشتر کہتے ہیں جس کی مثال گتب میں 'وہ' ہے۔ اور فاعل ظاہری صورت میں بھی ہوسکتا ہے جیسے گتب زَیْدٌ میں 'زیدُ ظاہر ہے۔

# **6** فعل ماضی مجہول:

فعل ماضی مجہول (Passive Verb) ایسے فعل کو کہا جاتا ہے جس کا کرنے والا یعنی فاعل نامعلوم ہو۔ ثلاثی / رباعی افعال مجہول کا وزن فُعِلَ / فُعْلِلَ ہے، یعنی فاکلہ پرضمہ، عین کلمہ پر سرہ اور لام کلمہ پر فتح، مثلاً کَتَبَ 'اس نے لکھا' سے کُتِبَ 'لکھا گیا'، قَتَلَ سے قُتِلَ 'وقتل ہوا'۔ اِن مجہول افعال، یعنی کُتِبَ اور قُتِلَ کا فاعل مجہول بہا، قَتَلَ سے قُتِلَ کو وَتَل ہوا'۔ اِن مجہول افعال، یعنی کُتِبَ اور قُتِل کا فاعل مجہول محبول محبول محبول ہمانہ مثلاً سے لیعنی نامعلوم ہے۔ فعل کے وزن پر آنے والے افعال کا مجہول نہیں ہوتے۔ فعل کے رُمْ وہ مُر ور ہوا'، بَعُدَ 'وہ دُور ہوا' کے مجہول نہیں ہوتے۔ فعل معلوم سے فعل مجہول کی چند مزید مثالیں درج ذبل ہیں:

| <u>فعل مجهول</u>                 | <u>فعل معروف</u>             |
|----------------------------------|------------------------------|
| خُلِقَ 'وه تخلیق ہوا'            | خَلَقَ 'اس نے تخلیق کیا'     |
| شُوِبَ 'پياگيا'                  | شُوِبَ 'اس نے پیا'           |
| نُصِرَ 'وهدد کیا گیا'            | نَصَوَ 'اس نے مدد کی'        |
| <b>دُ</b> خِلَ 'وه داخل کیا گیا' | دَخَلَ 'وه داخل <i>ه</i> وا' |

# الفعل - الماهد الفعل المائيان المؤلف أوه أثران أوه أثران أوه أثارا كيان المؤرخ من الس كاترجمه كيا كيان ولمرزا المؤلف أوه لرزائ أوه لرزائ أوه لرزائ المؤلف أست لرزه كيان المؤرخ أس في برطا كيان المؤرخ أس في برطا كيان المؤرخ أس في برايا الميان المؤرخ أس في برايا الميان المؤرخ أس في برايا الميان المؤرخ أس في برايا كيان المؤرخ أس في برايان الميان المي

# 6 فعل ماضى نفى:

فعل ماضى ميں نفى كامعنى لانے كے لئے حرف نما' استعال ہوتا ہے، مثلًا ذَهَبْتُ إِلَى الْجَامِعَةِ نميں فَهُمْتُ إِلَى الْجَامِعَةِ نميں يونيورسَّى گيا/گئ سے مَا ذَهَبْتُ إِلَى الْجَامِعَةِ نميں يونيورسَّى بَيا/گئ مَا خَرَجَ الطُّلاَّبُ مِنَ الْفَصْلِ طلباء كلاس سے نہيں نكك، دَخَلَ حَامِدُ وَلَكِنَّهُ مَا خَرَجَ نَامَدُ اندر كيا ليكن وہ باہر نہيں آيا'، مَا تُحتِبَ اللَّدْ سُ نسبق نہيں لكھا گيا'۔

ماضى كے تمام صيغوں كى نفى كے لئے حرف نما كابى استعال ہوتا ہے۔البته سواليه جمله كى نفى كے لئے حرف نلا بھى استعال ہوتا ہے، مثلاً أَكتَبْتَ الدَّرْسَ يَا بِلالُ الله جمله كى نفى كے لئے حرف نلا بھى استعال ہوتا ہے، مثلاً أَكتَبْتَ الدَّرْسَ يَا بِلالُ الله بِالله الله بياتو نيستن لكوليا ہے؟ اس كانفى ميں جواب ہوگالا ، مَا كتَبْتُ الدَّرْسَ وَاجِهِدُ الله وَالله بِياتو الدَّرْسَ وَاجِهِدُ الله وَالله وَاله وَالله وَلّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاله

## ئعَمُ اوربَكِي مِينِ فرق:

مثبت سوال کے جواب میں نَعَمْ 'ہاں/ جی ہاں استعمال ہوتا ہے جبکہ منفی سوال

کے جواب میں بکی 'بیشک/ کیوں نہیں' استعال ہوتا ہے، مثلاً أَنْتَ طَالِبٌ یِا بِلالُ 'اے بلال ایا بلال ایا ہوتا ہے، مثلاً أَنْتَ طَالِبٌ یِا بِلالُ 'اے بلال! کیا تو طالبعلم ہے؟' اس سوال کا مثبت جواب ہوگا، نعَمْ، أَنَا طَالِبٌ نہاں جی ہاں، میں طالب علم ہوں'۔ أَلَسْتَ بِمُسْلِمِ ' کیا تو مسلمان نہیں ہے؟' اس سوال کا مثبت جواب ہوگا، بَلَی، أَنَا مُسْلِمٌ ' کیوں نہیں/ بیشک، میں مسلمان ہوں'۔ یا در ہے اس سوال کے جواب میں 'نعَمْ ' کہنے سے معنی الٹ ہو جاتا ہے، یعنی مسلمان نہیں ہول'۔ مسلمان نہیں ہول'۔

## 🛭 ماضى قريب:

ماضی قریب کے لئے جملہ فعلیہ کے شروع میں حرف نقد 'کا اضافہ کیا جاتا ہے ، مثلاً قَدْ فَعَلَ 'اس نے کیا ہے ، قَدْ فَعَلُوْ ا 'انہوں نے کیا ہے وغیرہ ۔ جملہ فعلیہ سے پہلے 'قَدْ ' یا 'لَقَدْ ' آ نے سے جملہ میں فعل پر تاکید کا عضر بھی پایا جاتا ہے ۔ مثلاً قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ ' بیشک نماز کھڑی ہو چکی ہے ، ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِیْ أَحْسَنِ تَقُومُ مِنْ ' نِقِیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا''[80: م] شقویْم ﴿ اللّٰ اللّٰهُ وَمِنُونَ ﴿ اللّٰهِ مُنُونَ ﴿ اللّٰ اللّٰ

## و ماضی بعید:

ماضی بعید کے لئے جملہ فعلیہ کے شروع میں لفظ 'کان' کا اضافہ کیا جاتا ہے، مثلاً ذَهَبَ 'وہ گیا' سے کان ذَهَبَ 'وہ گیا تھا' ہوجائے گا۔ أَنَا مَوِیْضٌ 'میں بیار ہول' سے کُنْتُ مَوِیْضًا أَمْسِ ''میں کل بیارتھا' ہوجائے گا۔ کَانَ فعل ناقص ہے اوراس کا استعال فعل کے صیغے کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ مثلاً کَانَ حَتَبَ 'اس نے لکھا تھا'، کَانَتْ کَتَبَتْ 'اس نے لکھا تھا'، کَانَتْ کَتَبَتْ 'اس نے لکھا تھا'، کُانَتْ کَتَبَتْ 'اس نے لکھا تھا'، کَانَتْ کَتَبْتُ ' انہوں نے لکھا تھا'، کُنْتُ کَتَبْتُ 'میں نے لکھا تھا' وغیرہ۔ کَانَ کی گردان ٹیبل نمبر 7 میں دی گئی ہے۔

الفعل - الماحد الماحد الماحد الماحد الفعل - الماحد المحدد الفعل - الماحد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد الله المحدد المحدد المحدد الله المحدد الله المحدد الم

ٹیبل نمبر 7 الماضی البعید - تکانَ نَظَوَ ُاسنے دیکھا تھا/غور کیا تھا'

|                       |                            | **         |       |
|-----------------------|----------------------------|------------|-------|
| ۶۶.                   | واحد                       | صيغه       |       |
| كَانُوْا نَظَرُوْا    | كَانَ نَظَرَ               | 8 ) i      |       |
| انہوں نے دیکھاتھا     | اسنے دیکھا تھا/غور کیا تھا |            | 41°   |
| كُنَّ نَظَوْنَ        | كَانَتْ نَظَرَتْ           | مؤنث ٢     | غائب  |
| انہوں نے دیکھا تھا    | اسنے دیکھاتھا/غور کیاتھا   |            |       |
| كُنْتُمْ نَظَوْتُمْ   | كُنْتَ نَظَرْتَ            | 8 /i       |       |
| تم نے دیکھاتھا        | تونے دیکھاتھا              |            | حاضر  |
| كُنْتُنَّ نَظَوْتُنَّ | كُنْتِ نَظَرْتِ            | مؤنث 🎗     | ) · 6 |
| تم نے دیکھاتھا        | تونے دیکھاتھا              |            |       |
| كُنَّا نَظَرْنَا      | كُنْتُ نَظَرْتُ            | مذكر/مؤنث  | متكلم |
| ہم نے دیکھاتھا        | میں نے دیکھاتھا            | مديرا تونت |       |



#### الجملة الفعلية

اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ بناوٹ کے کاظ سے عربی جملے دوطرح کے ہوتے ہیں، یعنی جملہ اسمیہ (Nominal Sentence) اور جملہ فعلیہ Sentence) اور جملہ فعلیہ Sentence) اور خبر (Subject) اور خبر المبتدا (Subject) کہاجا تا ہے۔ المبتدا عام طور پر اسم یاضمیر کی شکل میں ہوتا ہے، جبکہ خبر اسم، فعل یا جملہ کی شکل میں ہوتی ہے۔ اس سبق اسم، فعل یا جملہ کی شکل میں ہوتی ہے۔ اس سبق میں جملہ فعلیہ کی وضاحت کی جانجی ہے۔ اس سبق میں جملہ فعلیہ کی وضاحت کی جانجی ہے۔ اس سبق میں جملہ فعلیہ کی وضاحت کی جائے گی۔

جملہ فعلیہ کی ابتدا عام طور پر فعل سے ہوتی ہے، اور اس فعل کا کرنے والا الفاعل کہلاتا ہے۔ مثلاً دَخل زَیْدٌ نرید داخل ہوا'۔ بیدا یک سادہ جملہ فعلیہ ہے جس میں دخل فعل (Verb) ہے اور زَیْدٌ اس فعل کا فاعل (Subject) ہے۔ فاعل ہمیشہ مرفوع ، یعنی حالت رفع میں ہوتا ہے۔ فاعل اسم بھی ہوسکتا ہے اور شمیر بھی ، مثلاً دَخلو او دو داخل ہوئے ۔ یہ بھی ایک سادہ جملہ فعلیہ ہے جس کا فاعل ضمیر کی شکل میں فعل کے اندر پوشیدہ ہے، اور اس کا اظہار دَخلو اکی واو (وہ) سے ہوتا ہے۔ ایسے ہی دَخلْت کو داخل ہوا'۔ اس جملہ فعلیہ میں بھی فاعل فعل کے اندر پوشیدہ ہے جس کی نشانی دخلات کی نش ہے۔ ایسے ہی دَخلْت کی نش ہے۔ ایسے ہی دَخلْن ہم داخل ہوئے میں فاعل نکا (ہم) ہے۔ افعال میں پوشیدہ صفائر (صفائر مشائر) کی وضاحت سبق نمبر ۱۲ میں گرزیکی ہے۔ جملہ فعلیہ میں اگر فاعل ظاہر شکل میں جمع کا صیغہ ہوتو اس کے لئے فعل کا صیغہ جملہ فعلیہ میں اگر فاعل ظاہر شکل میں جمع کا صیغہ ہوتو اس کے لئے فعل کا صیغہ جملہ فعلیہ میں اگر فاعل ظاہر شکل میں جمع کا صیغہ ہوتو اس کے لئے فعل کا صیغہ جملہ فعلیہ میں اگر فاعل ظاہر شکل میں جمع کا صیغہ ہوتو اس کے لئے فعل کی سید کی سید کی سیند کی سید کی سینوں کی سید کی

84 **84 84 84 84 84** 

واحداستعال ہوتا ہے، جمع مذکر فاعل کے لئے تعلی کا واحد مذکر صیغہ اور جمع مؤنث فاعل کے لئے تعلی کا واحد مؤنث فاعل کے لئے قعل کا واحد مؤنث صیغہ استعال ہوتا ہے۔ مثلاً دَخَلَ الطُّلاَّ بُ طلبا واخل ہوئے۔ اس جملہ فعلیہ میں دَخَل فعل ہے جو واحد مذکر کا صیغہ ہے جبکہ الطُّلاَّ بُ اس فعل کا ظاہر فاعل ہے جو جمع مذکر کا صیغہ ہے، اور دَخَلَتِ الْبَنَاتُ لُو کیاں واخل موئیں۔ اس جملہ فعلیہ میں الْبَنَاتُ ظاہر فاعل ہے جو جمع مؤنث کا صیغہ ہے اور اس کا فعل دَخَلَتُ واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ وراس کا فعل دَخَلَتْ واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔

# **0** فعل لازم/متعدى:

عمل کے اعتبار سے عربی افعال دو طرح کے ہیں، یعنی فعل لازم (Intransitive)۔

فعل لازم ایبافعل ہے جس میں کسی کام کے ہونے کامفہوم ہو، اور جوصرف فاعل پر ہی اکتفا کر کے اپنامفہوم اوا کردے، یعنی فعل + فاعل سے جملہ کممل ہوجائے، مثلاً جَلَسَ حَامِدٌ والدبیطا'، ذَهَبَ خَالِدٌ فالدگیا'، صَحِحکَ الطَّفْلُ' بِچہ ہنسا'۔ اون مثالوں میں جَلَسَ، ذَهَبَ اور صَحِحکَ لازم افعال ہیں۔ اور اِن مثالوں سے واضح ہے کفعل لازم کے ساتھ صرف فاعل کے آنے سے ہی بات کممل ہوجاتی ہے۔ یا در بے فعل لازم کا مجہول (Passive Verb) نہیں ہوتا۔

فعل متعدی ایبافعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے کامفہوم ہو، اور جو فاعل کے علاوہ مفعول کا بھی متقاضی ہو، لیعنی مکمل مفہوم کے اظہار کے لئے فعل کے ساتھ فاعل اور مفعول دونوں کا استعال ناگزیر ہو۔ ایسی صورت میں جملہ فعلیہ کی عمومی ترتیب، فعل + فاعل + مفعول پر ہوتی ہے۔ مثلاً ﴿قَتَلَ دَاوُّو دُدُ جَالُوْ تَ ﴾ ' دقتل کیا داؤد النظی نے جالوت کو' [القرآن] اس جملہ میں قَتَلُ فعل متعدی ہے، جبکہ دَاوُّو دُدُ

## 

فعل کا کرنے والا ، یعنی فاعل ہے اور جَالُوْتَ مفعول ہے جس پرفعل کا اثر/ ارتکاب ہوا ہے۔ درج ذیل مزید مثالوں کی مددسے جملہ فعلیہ میں فعل ، فاعل اور مفعول کا تعین کریں اور اچھی طرح سمجھ لیں۔

| 2.7                                     | مفعول             | فاعل        | <u>فعل</u>       |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|
| 'تخلیق کیااللہ تعالی نے انسان کو        | الإِنْسَانَ       | اللهُ       | خَلَقَ           |
| 'بیان فرمائی اللہ تعالی نے ایک مثال'    | مَثَلاً           | اللهُ       | ضَرَبَ           |
| 'انہوں نے مسحور کیالو گوں کی آنکھوں کو' | أُعْيُنَ النَّاسِ | (هُمْ)      | سَحَرُوْا        |
| 'اس(الله)نے تخلیق کیاانسان کؤ           | الإِنْسَانَ       | (هُوَ)      | خَلَقَ           |
| 'اوروارث ہوئےسلیمانؑ داؤڈ کے'           | <b>دَا</b> ؤُوْدَ | سُلَيْمَانُ | <u>وَ</u> وَرِثَ |
| ' بچے نے قلم تو ڑا'                     | الْقَلَمَ         | الطِّفْلُ   | كَسَرَ           |
| 'سوال کیالڑ کے نے اپنی ماں سے'          | أُمَّهُ           | الْوَلَدُ   | سَأَلَ           |

ان مثالوں میں غور کریں اور سمجھ لیس کہ فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے جبکہ مفعول حالت نصب میں ۔ آخری مثال میں 'اُم مفعول بد ہے اس لئے حالت نصب میں ہے اور 'ہ'اُم' کے ساتھ ضمیر متصلہ ہے جو'اپنی ماں سے' کامعنی دیتی ہے۔اس طرح کی چند مزید مثالوں برغور کریں۔

رَأَیْتُ فَرَسَکَ 'میں نے تیرا گھوڑادیکھا'۔اس مثال میں رَأَیْتُ فعل + فاعل میں دُمَّیْتُ فعل + فاعل میں میں میں میں میں میں میں مقعول ہے اور کے ضمیر متصلہ ہے۔ فَرَسَ +کَ تیرا گھوڑا 'جومرکب اضافی ہے۔

قَرَأَ الطَّالِبُ كِتَابَهُ (كِتَابَ+هُ) 'طالبعلم نے اپنی كتاب پڑھئ۔ اس مثال میں قَرَأَ فعل ہے، الطَّالِبُ فاعل اور كِتَابَ مفعول به، جَبَه كِتَابَ+هُ مركب اضافی ہے، ليعن اپنی كتاب یا اس کی كتاب كامعنی دیتا ہے۔

بي بهى يادر كيس كه مفعول به ضمير كى شكل ميں بهى آسكتا ہے، مثلًا لَقِيْتُ حَامِدًا وَسَأَلْتُهُ مِيں حامد سے ملا اور اس سے بوچھا'۔ اس مثال ميں دوفعليہ جملے ہيں۔ پہلا جملہ لَقِيْتُ حَامِدًا مِين اور حَامِدًا مفعول بہہے، اور دوسراجملہ وَسَأَلْتُهُ مُن نَور مَين نَواس سے بوچھا' ميں سَأَلْتُ مِين نَو بوچھا' فعل + فاعل ہيں اور مُن نَور مِين نَواس سے بوچھا' ميں سَأَلْتُ مَين نَو بوچھا' فعل + فاعل ہيں اور دُه' اس سے ضمير متصام فعول به ہے۔

## وَ اِلْتِقَاءُ السَّاكِنَيْنِ:

دوساکن حروف کا ایک ساتھ جمع ہونا اِلْتِقَاءُ السَّاکِنَیْنِ کہلاتا ہے۔اس کی ایک صورت یہ ہے کہ جب نونِ تنوین (ﷺ) کے بعد کوئی لفظ ہمزة الوصل سے شروع ہوتو دوساکن حروف ایک ساتھ جمع ہوجاتے ہیں، مثلاً شَوِبَ حَامِدٌ الْمَاءُ عامد نے پانی پیا'۔ یہاں حَامِدٌ میں دال کی تنوین کے بعد ہمزہ الوصل ہے اور اس کے بعد لام ساکن ہے۔ ایک صورت میں دوساکن الفاظ کا تلفظ کرنا مشکل ہوجا تا ہے۔اس لئے ان دوساکن حروف، یعنی حَامِدٌ اور الْمَاءُ والله نے کے لئے تنوین کے نون کو کسرہ دے کر ملایا اور پڑھاجا تا ہے۔اس مثال میں اِلْتِقَاءُ السَّاکِنَیْنِ کو وُور کرنے سے شَوِبَ کے مامِدُنِ الْمَاءُ بن جاتا ہے۔اس مثال میں اِلْتِقَاءُ السَّاکِنَیْنِ کو وُور کرنے سے شَوِبَ کا مِلْ اِلْمَاءُ بن جاتا ہے۔اس مثال میں اِلْتِقَاءُ اللَّا اِبْنَهُ للل نے اپنے بیٹے سے حامِدُنِ الْمَاءُ بن جاتا ہے۔ایے ہی سَالً بِلالً اِبْنَهُ الله ذَانَ نرید نے آ ذان سی سے سَمِع کَور الله ذَانَ نرید نے آ ذان سی سے سَمِع کَور الله ذَانَ نرید نے آ ذان سی سے سَمِع کَور الله ذَانَ نرید نے آ ذان سی سے سَمِع کَور الله ذَانَ ہوجاتا ہے۔

یکھی یادرہے کہ ساکن حرف کے بعد ال آجائے تو ساکن حرف کو کسرہ دے کر ال ' سے ملایا جاتا ہے، مثلاً ذَهَبَتْ الْبَنَاتُ سے ذَهَبَتِ الْبَنَاتُ لِلْ کیاں گئیں 'ہوجاتا ہے۔ جسیا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، جملہ فعلیہ کی ترتیب عمومی طور پرفعل + فاعل + مفعول ہوتی ہے اور یہ کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور مفعول منصوب، مثلاً نصَوَ اللهُ '

الْعَبْدُ 'الله نے اپنے بندے کی مدد کی ، دَأَیْتُهُ میں نے اسے دیکھا 'وغیرہ۔ تاہم یہ ترتیب بعض حالات میں تبدیل بھی ہوتی ہے، خاص کر جب مفعول کوزیادہ اُجا گر کرنا مقصود ہو۔ درج ذیل مثالوں کی مدد سے ایسی تبدیلی کواچھی طرح سمجھ لیں۔

بعض اوقات مفعول به ضمیر متصلہ کی شکل میں فاعل سے پہلے آ جاتا ہے، مثلاً ﴿قَالُوْ الْمَئِنْ أَكُلُهُ اللَّمُّنُ ﴾ ''انہوں نے کہا اگر اُسے (یعقوب القِلِیٰ اللَّمُ عُلِی کھا جائے' [۲۱:۱۲] اس مثال میں اُک لُعل ہے، 'ہُ' مفعول به ہے جو فعل کے بعد ضمیر متصلہ کی شکل میں ہے اور اللَّمُ فُ فاعل ہے جو مفعول به کے بعد آیا ہے۔ تو اس مثال میں جملہ فعلیہ کی ترتیب فعل +مفعول + فاعل ہے، اور مفعول به کو اُجا گر کیا گیا ہے۔

ایک اور مثال: ﴿إِذْ حَضَرَ یَعْقُوْ بَ الْمَوْثُ ﴾ ''جب موت یعقوب العَلَیْ الله موث کے سامنے آئی ''[۱۳۳:۲] اس مثال میں بھی جملہ کی ترتیب فعل + مفعول + فاعل ہے، اور اور فعل کے بعد مفعول به اِسْمُ الْعَلَمُ کی صورت میں ہے جو یعقوب العَلیٰ ہے، اور مفعول کے بعد فاعل، الْمَوْثُ ما خر ہے۔ اس مثال میں مفعول یعنی یعقوب العَلیٰ کو اُجا گرکیا گیا ہے۔

بعض اوقات مفعول، فعل اور فاعل دونوں پر مقدم ہو جاتا ہے، مثلاً ﴿إِيَّاکَ مفعول به نَعْبُدُ ﴾ ''ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں'۔[۱:۵]اس مثال میں إِیّاکَ مفعول به وَزیادہ اُجا گر کرنامقصود ہے اور نَعْبُدُ فعل + فاعل ہیں۔اس مثال میں بھی مفعول بہ کوزیادہ اُجا گر کرنامقصود ہے لینی، ہم صرف اور صرف، اے اللہ!، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔اس طرح ﴿وَ إِیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ ﴿﴾ ''اور ہم صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں'۔[۱:۵] یہاں بھی مفعول بہ إِیّاکَ کونمایاں کرنا ہے۔ لینی اے اللہ! ہم صرف اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ان مثالوں کی عمومی عبارت، نَعْبُدُکُ 'ہم تیری عبادت کرتے ہیں' موسمی وُنَسْتَعِیْنُکُ 'اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں' ہوسمتی ہے۔

### 

آیے اب ہم ویکھتے ہیں کہ جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ میں کیا فرق ہے۔ جملہ فعلیہ کاتعلق کسی کام عمل یا واقع سے ہوتا ہے، جبکہ جملہ اسمیہ کسی شخص یا چیز سے متعلق بیان یا وضاحت کرتا ہے۔ اور جملہ اسمیہ میں مبتدا کو آجا گر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً خکھ الله الکہ الکہ فن اللہ تعالی نے کائنات کو تخلیق کیا ۔ یہ ایک جملہ فعلیہ ہے جس میں حقیقت پر مبنی ایک عمل کا سادہ اظہار ہے۔ اس جملہ فعلیہ میں خلق فعل ہے، افظ الله فاعل اور اللگو نیمفعول بھے۔ تاہم اگر یہ کہنا مقصود ہو کہ صرف اللہ تعالی نے کائنات کو تخلیق کیا، اور اللہ کے سواکسی فادر نے اسے جملہ فعلیہ علی ہے اللہ اسمیہ میں اس حقیقت کا بیان یوں ہو گا: اللہ خکھ ق اللہ تحکیق اللہ کوئنات کو تخلیق کیا ہے۔ اس جملہ اسمیہ میں افظ اللہ مبتدا ہے، اور جملہ فعلیہ خکھ اللہ گائنات کو تخلیق کی خبر ہے۔ اور اس میں مبتدا ہے، اور جملہ فعلیہ خکھ اللہ کا فالن صرف اور میں مبتدا، یعنی اللہ کے ذکر کونما یال کرنا مقصود ہے، یعنی اس کا نئات کا خالق صرف اور میں مبتدا، یعنی اللہ کے ذکر کونما یال کرنا مقصود ہے، یعنی اس کا نئات کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے، اور اس میں کسی اور کاعمل دھل نہیں ہے۔

درج ذیل مثالوں میں جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کیا گیا ہے۔ اِن مثالوں کی مدد سے دونوں میں موازنہ کریں اور تبدیلی کا طریقہ اور بناوٹ کے لحاظ سے دونوں میں فرق کواچھی طرح سمجھ لیں۔

- آ جَلَسَ الْوَلَدُ اَمَامَ الْمُعَلِّمِ (جمل فعليه) الرُكامعلم كسامت بيشًا الْوَلَدُ جَلَسَ امَامَ الْمُعَلِّم (جمل اسميه)
- نَصَرَ الْمُسْلِمُوْنَ إِخْوَانَهُمْ (جملفعليه) مسلمانول نے اپنے بھائیوں کی مدد کی الْمُسْلِمُوْنَ نَصَرُوْا إِخْوَانَهُمْ (جمله اسمیه)
  - شَرِبَ الْأَوْلا كُواللَّبنَ (جمله فعليه) الرُكول في دوده پيائه اللَّبنَ (جمله اسميه)

## 89 **(89)**

- أكل المُسَافِرُونَ الطَّعَامَ (جمله فعليه) مسافرون ني كهانا كهايا المُسَافِرُونَ أَكلُوا الطَّعَامَ (جمله اسميه)
- رَجَعَتِ الْبِنْتُ مِنَ الْمَدْرَسَةِ (جمله فعليه) الرئي سكول عوالي آئئ
   الْبنْتُ رَجَعَتْ مِنَ الْمَدْرَسَةِ (جمله اسميه)
- ﴿ طَلَبَ الْمُدِيْرُ الطُّلَّابَ (جمله فعليه) 'طلب کيا پرسپل نے طلبا کؤ الْمُدِیْرُ طَلَبَ الطُّلَّابَ (جمله اسمیه) 'وه پرسپل، اس نے طلب کیا طلبا کؤ، یعنی پرسپل نے طلبا و کوطلب کیا۔
- کَتَبْتُ رِسَالَةً إِلَى أَخِیْ (جمله فعلیه) کهامیں نے ایک خطابین بھائی کؤ
   أَنَا كَتَبْتُ رِسَالَةً إِلَى أَخِیْ (اسمیه) میں نے لکھاایک خطابین بھائی کی طرف '
- سَمِعَ النَّاسُ كَلاَمَ الْخَطِيْبِ (جمله فعليه) سَالوگوں نے كلام خطيب كائ
   النَّاسُ سَمِعُوْا كَلامَ الْخَطِيْبِ (جمله اسميه) الوَّك، انهوں نے ساكلام خطيب كائ، يعنی لوگوں نے خطيب كا كلام سا۔
- رَجَعَ الطُّلَّابُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ بَعْدَ الْعُطْلاَتِ (جمله فعليه) الولْ طلبا
   مدرسه کوچه یول کے بعد کیل کے بعد کے بعد کیل کے بعد کے بعد کیل کے بعد کے بعد کیل کے بعد کے بعد کیل کے بعد کے بعد کیل کے بعد کیل کے بعد کے بعد کے بعد کیل کے بعد کیل کے بعد کے بع
- الطُّلَّابُ رَجَعُوا إِلَى الْمَدْرَسَةِ بَعْدَ الْعُطْلاَتِ (جمله اسميه) طلبا، وه لوٹے مدرسہ کوچھیوں کے بعد مدرسہ کولوٹے۔

# **3** فعل مجہول سے جملہ:

اُو پر دی گئی مثالوں کا تعلق فعل معروف سے ہے جن میں فاعل معروف/معلوم

البملة الفعلية 💸 😝 🚱 😝 🔞 ہے۔ فعل مجہول میں چونکہ فاعل نامعلوم ہوتا ہےاس لئے فعل مجہول کامفعول فاعل کی جگہ لے لیتا ہے اور نائب الفاعل کہلاتا ہے، نائب الفاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے۔فعل ماضی مجہول کے ثلاثی افعال کا وزن فُعِلَ ہے۔ درج ذیل مثالوں میںغور کریںاورفعل معروف اورفعل مجہول میں جملوں کےفرق کواچھی طرح سمجھ لیں۔

فعل معروف

\_\_\_\_\_\_ سَمِعَ النَّاسُ الاَذَانَ 'لوگول نے اذان یَنْ سُمِعَ الاَذَانُ 'اذان یَنَّیُنْ

قَتَلَ السَّادِقُ الْمُسَافِرَ 'چورنے مسافر كُول كيا' قُتِلَ الْمُسَافِرُ 'مسافر كُول كيا كيا' شَرِبَ الطَّفْلُ اللَّبَنَ ' نِي لَے دورھ پيا ' شُرِبَ اللَّبَنُ ' دورھ پيا گيا ' أَكُلَ الْوَلَدُ الطَّعَامُ لرَّكِ نِي كَانَا كَايا ﴿ أَكِلَ الطَّعَامُ \* كَانَا كَايا كَيا \* ضَرَبَ زَیْدٌ حَامِدًا 'زیدنے حامد کومارا' ضُربَ حَامِدٌ 'حامد کومارا گیا'

**\*\*\*** 



#### الفعل المضارع

فعل مضارع (The Imperfect Tense) کااطلاق زمانه حال اور زمانه مستقبل دونوں پر ہوتا ہے۔ یعنی ایسا کا م جس کی تکمیل کاعمل جاری ہویا جس کی تکمیل کا عمل زمانه مستقبل میں ہو، مثلاً یکٹنٹ کا ترجمہ وہ لکھتا ہے، لکھر ہا ہے، لکھے گا' ہوسکتا ہے۔ایسے ہی یا ٹُکُلُ وہ کھا تا ہے، کھار ہا ہے، کھائے گا' ہوسکتا ہے۔ ماضی معروف کی طرح فعل مضارع معروف کے بھی تین اوز ان ہیں۔

- أيفْعَلُ جيسي يَفْتَحُ وه كُلُولْتَا ہے الكوليّا أَنْ
  - 2 يَفْعُلُ جِيسِ يَكْتُبُ وه لَكُمَّتا ہے / لَكھے گا'
- قُعِلُ جِيديَضْرِبُ وه مارتا ہے/ مارے گا'

# <u>مضارع معروف بنانے کاطریقہ:</u>

فعل مضارع معروف فعل ماضی کے ثلاثی مجر دمعروف افعال سے ہی بنتا ہے۔ اور اس کے لئے فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ بنیاد بنتا ہے۔ فعل مضارع معروف بنانے کاطریقہ درج ذیل ہے۔

① چارحروف، یعنی ی – ت – ۱ (یتان) علامات المضارع کہلاتے ہیں۔ فعل کی مناسبت سے اِن میں سے ایک حرف فتح کے ساتھ فعل ماضی کے فاکلمہ سے کہا تا ہے۔ پہلے آتا ہے اور فاکلمہ ساکن ہوجاتا ہے۔

## الفعل المضاري (92) ﴿ ﴿ المَعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِمِّ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِ

(2) ابعین کلمہ پرضمہ لگائیں، دی گئی مثال کتب کا عین کلمہ درمیانی کلمہ تا ہے،
اور آخری کلمہ یعنی لام کلم نہا پر بھی ضمہ لگائیں، اس طرح کتب سے فعل مضارع
کا ایک صیغہ یکٹ نُوہ لکھتا ہے / لکھ رہا ہے / لکھے گا' بن جائے گا۔ اور اگر
علاماتِ مضارع میں سے نتا' لگائیں تو یہ تکٹ نُو لکھتا ہے / لکھ رہا ہے / لکھوں
گا'۔ اور اگر پہلے الف لے آئیں تو یہ آٹٹ نُو میں لکھتا ہوں / لکھ رہا ہوں / لکھوں
گا' ہوجائے گا۔ اور اگر فعل ماضی کے فاکلمہ سے قبل علامات مضارع نیان میں
گا' ہوجائے گا۔ اور اگر فعل ماضی کے فاکلمہ سے قبل علامات مضارع نیان میں
جو فعل مضارع کا جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ یا در ہے ثلاثی افعال سے فعل مضارع
معروف بنانے کے لئے علامات المضارع پر ہمیشہ فتح ہوگا، اس کا' فا' کلمہ ہمیشہ
ساکن اور لام کلمہ (آخری) پر ہمیشہ ضمہ ہوگا۔ البتہ عین کلمہ (درمیانی کلمہ) پر فتح
بھی آسکتا ہے، کسرہ بھی اورضم بھی آسکتا ہے۔

تجربی بنیاد پر میکها جاسکتا ہے کہ عام طور پراگرفعل ماضی کے بین کلمہ پرضمہ ہو تواس کے علی مضارع کے بین کلمہ پر بھی ضمہ آتا ہے، لینی فعُل سے یفْعُل ، مثلاً کرُمُ الما کُورُمُ المعزز ہونا'، حَسُن المیہ پر بھی ضمہ آتا ہے، لینی فعُل سے یفْعُل ، مثلاً کرُمُ المونا، حَسُن اللهِ بَحْسُنُ اللهِ بَعْسُنُ اللهِ بَعْسُنُ اللهِ بَعْسُنُ اللهِ بَعْسُنُ اللهِ بَعْسُنَ اللهُ بَعْسُنَ اللهِ بَعْسُنَ اللهُ بَعْسُنَ اللهِ بَعْسُنَ اللهُ بَعْسُنَ اللهِ بَعْسُنَ اللهُ بَعْسُنَ اللهِ بَعْسُنَ اللهِ بَعْسُنَ اللهُ بَعْسُنَ اللهِ بَعْسُنَ اللهُ بَعْسُنَ اللهِ بَعْسُنَ اللهُ بَعْسُنَ اللهُ بَعْسُنَ اللهُ بَعْسُنَ اللهُ بَعْسُنَ اللهِ بَعْسُنَ اللهُ بَعْسُنَ اللهُ بَعْسُلُ اللهُ بَعْلُمُ اللهُ بَعْلُمُ اللهُ بَعْسُلُ اللهُ بَعْلُمُ اللهُ بَعْسُلُ اللهُ بَعْلُمُ اللهُ اللهُ بَعْلُمُ اللهُ اللهُ اللهُ

يَحْمَدُ العلام المناري فيره ـ

تاہم اگرفعل ماضی کے عین کلمہ پرفتے ہوتو اس کے فعل مضارع کے عین کلمہ پرفتے ہوتو اس کے فعل مضارع کے عین کلمہ پرفتے ہوتو اس کا فعین مثل سے یا لغات کے استعمال سے ہی کیا جا سکتا ہے، جیسے فعک سے یفع کُ مثلاً فَتَح / یَفْتَحُ ' کھولنا، ظاہر کرنا، فتح کرنا، جَعَلَ / یَجْعَلُ ' بنانا، پیدا کرنا، جَهَدَ / یَجْهَدُ ' کوشش کرنا، محنت کرنا، جہاد کرنا، ذهب / ید هجه کُ نبانا، زائل کرنا، رَفع / یرفع نباند کرنا، رَحَع / یرفع نہ نہانا، خشع / یکشف نہ جھکنا، عاجزی کرنا، سَحَو / یَسْحَدُ نون بہانا، شَرَح / یَشْوحُ ' کھولنا'، شَرَح / یَشْوحُ ' نون بہانا'، شَرَح / یَشْوحُ ' کھولنا'، شَرَح / یَشْوحُ ' کون بہانا'، شَرَح / یَشْوحُ ' کھولنا'، شَرَح / یَشْوحُ ' کون بہانا'، شَرَح / یَشْوحُ ' کھولنا'، شَرَح / یَشْوحُ کرنا، واضح راستہ بتانا'، طَبَع / یَطْبَعُ مہرلگانا' وغیرہ۔

اور فَعَلَ سے يَفْعِلُ، مثلًا ضَرَبَ لِيَضْوِبُ 'بِيان كرنا، مارنا، مثال دينا، جَلَسَ لِيَجْدِسُ 'قيدكرنا، روكنا، حَرَصَ ليَحْدِصُ حَكَسَ ليَجْدِسُ 'قيدكرنا، روكنا، حَرَصَ ليَحْدِصُ 'حرص كرنا، لا في كرنا، حَمَلَ ليَحْمِلُ 'بوجه الهانا، رَجَعَ ليَوْجعُ 'رجوع كرنا، واليس بونا، صَبَرَ ليَصْبِرُ 'صبركرنا، ظَلَمَ ليَظْلِمُ ظَلَمَ كرنا، حَنَ تَلَى كرنا، عَدَلَ لوجه الهانا، غَفَرَ ليَعْفِرُ 'معاف كرنا، عَدِلُ ليعْدِلُ 'عدل كرنا، غَسَلَ ليَعْسِلُ 'دهونا، بهانا، غَفَرَ ليعْفِرُ 'معاف كرنا، كذَبَ ليعْدِلُ 'عدل كرنا، عَسَلَ ليغْسِلُ 'دهونا، بهانا، غَفَرَ ليعْفِرُ 'معاف كرنا، كذَبَ ليعْدِلُ 'عَدِل كرنا، عَبِوننا وغيره -

## 94 8 4 8 6 6 1

كرنا، انكاركرنا'، نَظَوَ/ يَنْظُوُ ْ غُورِ سے ديھنا، انتظاركرنا' ـ

مخضریہ کہ اگر فعل ماضی کے عین کلمہ پرضمہ ہوتو مضارع کے عین کلمہ پر بھی ضمہ آتا ہے، اگر فعل ماضی کے عین کلمہ پر عموماً ہے، اگر فعل ماضی کے عین کلمہ پر عموماً فتح آتا ہے۔ البتدا گر فعل مضارع کے عین کلمہ پر فتح ہوتو پھر فعل مضارع کے عین کلمہ پر فتح ہوتو پھر فعل مضارع کے عین کلمہ پر فتح ہوتی ہوتا ہے۔ البتدا گر فعل مضارع کے عین کلمہ پر فتح ہوتی ہوتا ہے۔ اس کا تعین مشق سے یا پھر لغات کے استعمال سے ہی ہوسکتا ہے۔

صیغوں کی مناسبت سے علامات المضارع (ی-ت-ا-ن) کاعمومی استعمال درج ذیل طور پر ہوتا ہے۔ انہیں اچھی طرح سمجھ لیں۔

- ① فعل مضارع مذكر غائب كے صيغوں كے لئے 'ى استعال ہوتا ہے، مثلاً يَعْمَلُ 'وہ عمل كرتا ہے /كرے گا'
- ② فعل مضارع مذکر حاضر کے صیغوں کے لئے 'ت' استعمال ہوتا ہے، مثلاً تعْمَلُ ' 'توعمل کرتا ہے/کرےگا'
- ③ فعل مضارع واحد متكلم كے لئے 'أ' استعال ہوتا ہے، مثلاً أغملُ 'میں عمل كرتا/
  کرتی ہوں '
- فعل مضارع جمع متكلم كے لئے 'ن'استعال ہوتا ہے، مثلاً نعْمَلُ 'ہم عمل كرتے ہيں/كرتيں ہيں'

یہاں فعل مضارع کے جمع کے صیغوں کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں۔ اِن کی وضاحت درج ذیل ہے:

① فعل مضارع مذکر کے غائب اور حاضر کے صیغوں سے جمع بنانے کے لئے اس فعل کے واحد کے بعد '۔ونَ ' کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، مثلاً یَعْمَلُ سے

- قعل مضارع غائب کاواحد مؤنث کاصیغه تعْمَلُ 'وهٔ مل کرتی ہے ۔ ہوراس کا جمع مؤنث کاصیغه یعْمَلُ 'وهٔ مل کرتی ہیں ہے۔ جبکه فعل مضارع مؤنث حاضر کا واحد کاصیغه تعْمَلْنَ 'وهٔ مل کرتی ہیں ہے۔ جبکه فعل مضارع مؤنث کاصیغه تعْمَلْنَ 'تو عمل کرتی ہے ، اور اس کا جمع مؤنث کاصیغه تعْمَلْنَ 'تم عورتیں عمل کرتی ہوئے ہے۔ تعْمَلِیْنَ 'تو عمل کرتی ہے کا آخری نون بھی نونِ اعرابی ہے۔ جبکه یعْمَلْنَ 'وهٔ عمل کرتیں ہیں اور تعْمَلْنَ 'تم عمل کرتی ہوئیں آخری نون نون اون ضمیر کہلاتا ہے۔ نونِ اعرابی اور نونِ نسوه کی وضاحت بعد میں آئے گی۔
- قعل مضارع واحد متعلم کا صیغه أغمی نی میں ممل کرتا / کرتی ہوں ہے اور بیر ندکر اور مؤنث دونوں کے لئے کیساں استعال ہوتا ہے، اور اس کا جمع متعلم کا صیغه نعیم مُل کرتے ہیں/ کرتیں ہیں ہے جو مذکر اور مؤنث دونوں میں کیساں ہے۔

## **ئ**غل مضارع مجهول:

فعل مضارع معروف کے تین اوزان، یعنی یَفْعَلُ، یَفْعِلُ، یَفْعُلُ ہِن جوہم پڑھ چکے ہیں فعل مضارع مجہول کاوزن یُفْعَلُ ہے، مثلاً یَنْصُرُ 'وہ مددکرتا ہے' سے یُنْصَرُ 'اس کی مدد کی جاتی ہے' یَظٰلِمُوْنَ ُوہ طَلم کرتے ہیں' سے یُظْلَمُوْنَ ُان پرظلم کیا جاتا ہے'، یَوْزُقُ 'وہ رزق دیتا ہے' سے یُوْزَقُوْنَ 'انہیں رزق دیا جاتا ہے'، یقْتُلُوْنَ 'وہ قُلل کرتے ہیں' سے یُقْتَلُوْنَ 'انہیں قُلل کیا جاتا ہے' وغیرہ فعل مضارع

# 96 6 4 6 4 6 6

معروف کی گردان کی مثال ٹیبل نمبر 8 میں درج ہے۔

## ٹیبل نمبر 8 فعل مضارع معروف کی گردان \_ (نَصَوَ یَنْصُوُ 'مُدوکرنا')

| <i>z</i> ?.                 | واحد                        | يغه             | 9      |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|
| يَنْصُرُوْنَ 'وهددكرتے بين  | يَنْصُو ُ وه مدد كرتا ہے '  | نذكرحى          | / (°.  |
| يَنْصُوْنَ 'وه مد دكرتي بين | *تَنْصُرُ 'وەمدد کرتی ہے'   | مذکر هی<br>مؤنث | و<br>ب |
| تَنْصُرُوْنَ 'تم مددكرتے ہو | *تَنْصُرُ 'تومدد كرتابٍ     | مذکر هی<br>مؤنث | . اض   |
| تَنْصُوْنَ 'تم مدد كرتى هؤ  | تَنْصُرِيْنَ 'تومددكرتى ہے' | مؤنث            |        |
| #نَنْصُرُ 'ہم مددکرتے ہیں/  | #أَنْصُو ُ مِين مد د كرتا   | مذکر هی<br>مؤنث | متكام  |
| کرتیں ہیں'                  | ہوں/کرتی ہوں'               | مؤنث            | _      |

<u>نوٹ:</u> \*- واحدمؤنث غائب اور واحد مذکر حاضر کے صیغے ایک جیسے ہیں۔

#-متکلم کے صغے مذکراورمؤنث کے لئے کیسال ہیں۔

- یا در ہے فعل مضارع کے عین کلمہ کی حرکت تمام صیغوں میں برقر اررہتی بــــــمثلًا يَنْصُو مين 'صُ'، يَسْمَعُ مين 'مَ'، يَضْرِبُ مين 'دِ' اور يُنْصَوُ مِينِ صَ

فعل مضارع معروف کی طرح ہی فعل مضارع مجہول کی گردان کی جاتی ہے۔ ياد رہے فعل مضارع مجہول كا وزن يُفْعَلُ ہے، مثلاً يُنْصَوُّ، يُنْصَرُوْنَ، تُنْصَوُ، یُنْصَوْنَ 'وغیرہ۔فعل مضارع معروف اور مجہول کےموازنہ کے لئے درج ذیل <sup>ہ</sup> مثالوں میںغور کریں:

| #(97) <b>*</b> #(97) <b>*</b>                                                                                                                  | الفعل المضارع ﴿             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| مضارع مجهول                                                                                                                                    | مضارع معروف                 |
| يُسْمَعُ 'اسے شاجا تاہے'                                                                                                                       | يَسْمَعُ 'وه سنتاہے'        |
| يُسْمَعُ الأذْنُ ' آزان سَي جاتى ہے'                                                                                                           |                             |
| یُقْتِلُ 'اسے قُل کیاجا تاہے'<br>نیفین کی میں میں ایسان کی میں میں کا میں میں میں میں میں کی اور اسے قبل کی میں میں میں میں میں میں میں میں می | يَقْتُلُ 'وهُل كرتا ہے'     |
| يُقْتَلُ السَّارِقُوْنَ 'چِورِّتُل كِيجِاتِ إِينَ                                                                                              |                             |
| يُفْتَحُ 'وه کھاتا ہے'                                                                                                                         | يَفْتَحُ 'وه كھولتا ہے'     |
| يُفْتَحُ الْبَابُ ُ دروازه كھولا جا تاہے '                                                                                                     | *                           |
| يُقْرَأُ الْقُرْانُ ُ قِرآن پِرُ هاجا تاہے '                                                                                                   | يَقْرَأُ وه پرُ حتاہے'      |
| تُقْبَلُ التَّوْبَةُ 'تُوبِقِبول كِي جاتى ہے'                                                                                                  | يَقْبَلُ 'وہ قبول کرتا ہے'  |
| يُزَارُ الْحُجَّاجُ ُ ما حيول كى زيارت كى جاتى ہے                                                                                              | يَزُوْرُ 'وه زيارت كرتا ہے' |

# فعل مضارع كاحرف نفى:

فعل مضارع کے لئے 'لا ،حرفِ فِی کے طور پر استعال ہوتا ہے، مثلًا لا أَفْهَمُ اللَّرْسَ 'میں سبق نہیں سبح تا/نہیں سبح سکتا'، لا یَشْرَ بُ الْقَهْوَةَ 'وه قبوه / کافی نہیں بیتا'، لا یَدْهَبُوْنَ إِلَی السُّوْقِ 'وه بازار نہیں جاتے'، لا یَعْقِلُوْنَ الْکَافِرُوْنَ ' کافر عقل نہیں رکھے'۔

# **4** فعل مضارع - حال/متنقبل:

زمانہ کے لحاظ سے فعل مضارع کا تعلق حال اور مستقبل دونوں زمانوں سے ہے۔ البتہ اگر فعل مضارع کو صرف زمانہ حال سے منسوب کرنا ہوتو الیں صورت میں فعل سے پہلے 'ل'کا اضافہ کیا جاتا ہے، مثلاً یَذْهَبُ 'وہ جاتا ہے البتہ اگر فعل کیڈھبُ 'وہ جاتا ہے 'لیکشٹر بُ مَاءً' وہ یانی بیتا ہے۔ اور اگر فعل لیکڈھبُ 'وہ جاتا ہے 'لیکشٹر بُ مَاءً' وہ یانی بیتا ہے۔ اور اگر فعل

مضارع كوم ف متقبل كامعنى دينامقصود بهوتو فعل سے بہلے 'بعد ' ما'سَه ْ ف ' كااضافه

مضارع کوسرف مستقبل کامعنی دینا مقصود ہوتو فعل سے پہلے نس 'یا'سوْف' کااضافہ کیا جاتا ہے۔ عام طور پر نس ہستقبل قریب کے لئے جبکہ نسوْف ہستقبل بعید کے لئے استعال ہوتا ہے۔ تا ہم ترجمہ میں لفظ قریب یا بعید کا ہر جگہ لکھنا ضروری نہیں کیونکہ دونوں کا تعلق زمانہ ستقبل سے ہی ہوتا ہے۔ مثلاً یعْلَمُ 'وہ جانتا ہے/ جانے گا' سے سیعْلَمُ اسوْف یَعْلَمُ 'وہ جان لےگا' ہوجائے گا۔ یکٹیٹ وہ لکھتا ہے/ لکھے گا' سے سیعْلُمُ اسوْف یَعْلَمُ 'وہ جان لےگا' ہوجائے گا۔ یکٹیٹ وہ لکھتا ہے/ لکھے گا' سے سیکٹیٹ اسوْف یکٹیٹ 'وہ لکھے گا' ، یقوُن 'وہ کہتا ہے' سے سیقُون کُ وہ عنقریب کے گا' اور تعْلَمُون کُن مَ جانتے ہو/ جان لوگ سے سوْف تعْلَمُون کُن مَ سب آئندہ جان لوگ ہوجائے گا۔

# **5** ثلاثی مجرد کے حیوابواب:

ثلاثی افعال کے عین کلمہ کی حرکات کے مطابق ثلاثی افعال کو چھے ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ان کی تفصیل درج ذیل ہے:

1 باب فَتَحَ / یَفْتَحُ (ءَ -ءَ گروپ): اس گروپ میں فعل ماضی کے عین کلمہ پر فتح ہوتا ہے اور اس کے فعل مضارع کے عین کلمہ پر بھی فتح آتا ہے۔ اگر کسی فعل کے عین کلمہ کی حرکت کا تعین کرنا ہوتو لغات کی مدد سے ایسا کیا جاسکتا ہے۔ اس باب کے قین کر کے لئے فعل ماضی کا پہلاحرف یعنی نف کوحوالے کے طور پر استعال کیا جاتا ہے۔ اس کی وضاحت یوں ہے کہ اگر کسی فعل کے بنیادی حروف کے سامنے توسین میں نف کھا ہوتو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ فعل باب فئتے کے گھٹے کے سامنے وہ تعنی اس باب میں فعل ماضی اور اس کے فعل مضارع کے عین کلمات پر فتح ہے۔ مثلاً ذھب کے سامنے ف کھا ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کے فعل مضارع کے عین کلمہ پر بھی فتح ہے، یعنی ذھب کا مضارع کے میں کلمہ پر بھی فتح ہے، یعنی ذھب کا مضارع

الفعل المضارع (99) ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ المُضارِعُ اللَّهُ المُضارِعُ اللَّهُ المُضارِعُ اللَّهُ اللَّهُ المُضارِعُ المُمَامِ المُضارِعُ المُضارِعُ المُضارِعُ المُضارِعُ المُضارِعُ المُمامِ المُضارِعُ المُضارِعُ المُضارِعُ المُضارِعُ المُضارِعُ المُمِمِي المُمَامِعُ المَصارِعُ المُمَامِ المُمَامِ المَصارِعُ المُم

یڈھئ ہے جو باب فَتَح / یَفْتَح ہے ہے، یااس کاتعلق (ء ۔ ءَ گروپ) سے
ہے، یعنی ماضی اور مضارع دونوں کے عین کلمات کی حرکات فتے ہے۔ پچھنگ
لغات میں اس باب کو ظاہر کرنے کے لئے لفظ نف کی بجائے فتح (-) کی
علامت بنادی جاتی ہے۔ اس ہے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس فعل کے مضارع
کے عین کلمہ کی حرکت فتح (-) ہے، مثلاً جَھدَ (-) سے بین ظاہر ہوتا ہے کہ اس فعل
کاتعلق باب فَتَح / یَفْتَح سے ہے، یعنی جَھدکا مضارع یک جھکڈ 'کوشش کرنا/
جہاد کرنا' ہے۔ یایوں سمجھیں کہ جَھدکے مضارع کا عین کلمہ مفتوح ہے۔ ایک
اور مثال میں غور کریں۔ ذَرَع (ف) / (-) اس مثال سے معلوم ہوتا ہے کہ
ذَرَع کا تعلق باب فَتَح / یَفْتَح سے ہے، یعنی ذَرَع / یَوْر کُون میں بین کمہ مفتوح ہے۔

- اس باب ضررَب ایضوب (ء ء گروپ): اس باب کے لئے حوالہ کے طور پر لفظ نصن کھا جا تا ہے۔ مثلاً لفظ نصن کھا جا تا ہے۔ مثلاً جکس (ض) یا جکس (ن) فاہر کرتا ہے کہ جکس کا تعلق باب ضررَب ایضوب سے ہے، یا ہے کہ اس کے فعل مضارع کے عین کلمہ پر کسرہ ہے، یعنی یضوب سے ہے، یا ہے کہ اس کے فعل مضارع کے عین کلمہ پر کسرہ ہے، یعنی جکس این یہ کہ سے ہی ہی حَمل (ض) (ن) فاہر کرتا ہے حَمل ایک یکٹوب کی دوجھ اٹھانا، یوں ہی رَجع (ض) (ن) نشاندہی کرتا ہے رَجع اللہ یکٹوب ہونا۔
- البسمِع / یَسْمَعُ (ءِ -ءَ گروپ): اس باب کے لئے حوالہ کے طور پر لفظ من کسی جاتا ہے، مثلاً فَهِمَ
   س کسی جاتا ہے یا اسے فتح (-) کے نشان سے ظاہر کیا جاتا ہے، مثلاً فَهِمَ
   س)/(-) ظاہر کرتا ہے کہ اس باب کا تعلق سَمِع / یَسْمَعُ سے ہے، یعنی اس کے علی مضارع کے عین کلمہ پر فتح (-)

## 

ہے۔ایسے ہی حَمِدَ (س)/(-) سے حَمِدَ/ یَحْمَدُکاتعین ہوتا ہے۔

- اب نصر / یَنْصُرُ (ءَ ءُ گروپ): اس باب کے حوالہ کے طور پر لفظ ن کھا جا تا ہے، مثلاً سَجَدَ (ن) / (دُ)
   جا تا ہے یا اسے ضمہ (۔ ) کی علامت سے ظاہر کیا جا تا ہے، مثلاً سَجَدَ (ن) / (دُ)
   سے پتا چلتا ہے کہ سَجَد کا مضار ع یَسْجُدُ ہے 'سجدہ کرنا' ، یعنی اس فعل کے مضارع کے عین کلمہ پر فتح (۔ ) اور اس کے مضارع کے عین کلمہ پر ضمہ (۔ ) ہے۔ مضارع کے عین کلمہ پر ضمہ (۔ ) ہے۔ ایسے بی حَسَدَ (ن) / (۔ ) سے حَسَدَ / یَحْسُدُ 'حسد کرنا' کا اظہار ہوتا ہے۔
- السب كَرُمَ / يَكُرُمُ (ءُ-ءُ كروپ): إس باب كاحواله لفظ ك سے دیا جاتا ہے، مثلاً حَسُنَ (ك)/(-) علامت سے ظاہر كیا جاتا ہے، مثلاً حَسُنَ (ك)/(-) علامت سے ظاہر كیا جاتا ہے، مثلاً حَسُنَ (ك)/(-) واله ہے حَسُنَ / يَحْسُنَ كا دسين ہونا '، اور ضَعُفَ (ك)/ (-) واله ہے ضَمُنَ / يَحْسُنَ كا در ہونا ، ضعيف ہونا '۔
- اس باب کولفظ ن ناعلامت کسره باب کولفظ ن ناعلامت کسره (-) سخط امر کیاجا تا ہے، مثلاً وَ دِث (ح) (-) علامت ہے وَ دِث / یَوِث کی دوارث ہونا'، اور وَ لِی (ح) / (-) علامت ہے وَ لِی / یَلِی کی نامی ہونا / ما لک ہونا'۔

#### نوك:

- ا- اِن چھالواب کا یا در کھنا ناگزیر ہے، لیعنی فَتَحَ / یَفْتَحُ، ضَرَبَ / یَضْرِبُ، سَمِعَ /یَسْمَعُ، نَصَرَ /یَنْصُرُ، کَرُمَ / یَکُرُمُ اور حَسِبَ / یَحْسِبُ کا یا در کھنا طالبعلم کے لئے ضروری ہے۔
- ۲- پہلے چار ابواب بکثرت استعال ہوتے ہیں، پانچواں باب یعنی
   کُرُهُ ا یکُرُهُ کم استعال ہوتا ہے جبکہ چھٹا باب حسب ایکٹوسٹ نادر ہے۔

# الفعل العنط العنطارع: الفعل مضارع:

فعل مضارع سے پہلے کان کے آنے سے جملہ میں فعل ماضی استمرار کامعنی پیدا ہوتا ہے۔ یاور ہے فعل مضارع کے صیغے کے مطابق ہی گان کا صیغہ استعال ہوتا ہے۔ (گان کی گروان سبق نمبر ۱۲ المیبل نمبر 7 میں گزر چکی ہے )، مثلاً گان یکٹیٹ وہ لکھا کرتا تھا'، کانوْ ایکٹیٹوْن وہ لکھا کرتے تھے'، کانک تکٹیٹ نکٹیٹ فرون کھیا کرتا تھا'، کُنٹم تکٹیٹوْن نم لکھا کرتی تھیں'، کُنٹ وہ لکھا کرتا تھا'، کُنٹم تکٹیٹوْن نم لکھا کرتی تھیں'، کُنٹ اُنگٹ تکٹیٹ تکٹیٹ تکٹیٹ تکٹیٹ تکٹیٹ کے گئیٹ اُنگٹ اُنگٹ کا کہ اور تھیں' کُنٹ اُنگٹ اُنگٹ کی کھا کرتی تھیں' کُنٹ اُنگٹ اُنگٹ کی کھا کرتی تھیں' میں لکھا کرتا تھا کرتی تھیں' کُنٹ اُنگٹ اُنگٹ کی کھا کرتا تھا کرتی تھیں' کُنٹ اُنگٹ کُنٹ کی کھا کرتے تھے کرتیں تھیں'۔

# قرآنِ كريم سے چندمثاليں:

- ﴿ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿ ﴾ ''اييانہيں جاہيے (بدروش صحيح نہيں ہے)
   آئندہ تم جان لوگے'[۱۰۲:۳]
- ﴿ وَإِنْ تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللهِ لا تُحْصُوْهَا ﴿ ﴾ ''الرَّتَم شَار كَرِ نَ لَكُو الله كَ نَعْتُول كُونُون وَلَان كُونُ [١٨:١٨]
- ﴿ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُوْنَ ﴿ ﴾ ﴿ وَاللَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُوْنَ ﴿ ﴾ ''اور جن کوه و پار سکتے کھی اور وہ تو خود پیدا کئے گئے ہیں' [۲۰:۱۲]
- ﴿ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللهُ وَالْكِنْ كَانُوْا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿ ﴾ ''اورئين ظلم كيا
   نهاان يرالله نے ليكن وہ خود ہى اپنى جانوں يرظم كرتے تھ'۔[٣٣:١٦]
- ﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيًّاتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُ وْنَ ﴿ ﴾

## الفعل المضارع المنا المن

''پس پنچان کوبُر بے (نتائج)ان کے (بُر بے)عملوں کے اور آپڑا اِن پروہی (عذاب)جس کاوہ تمسنحر کیا کرتے تھے' [۳۲:۱۲]

- ﴿ اللَّذِیْنَ اَتَیْنَهُمُ الْکِتَابَ یَعْرِفُوْنَهُ کَمَا یَعْرِفُوْنَ أَبْنَاءَ هُمْ وَإِنَّ فَرِیْقًا مِنْ هُمْ لَیکْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ یَعْلَمُوْنَ ﴿ ﴾ ' وہ لوگ جنہیں دی تھی ہم نے کتاب وہ اس (رسول) کو پہچانتے ہیں جیسے وہ پہنچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور یقیناً کچھلوگ ان میں چھپاتے ہیں حق بات کو حالانکہ وہ جانتے ہیں '[۲۱:۲۸]
- ے ﴿فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿﴾ ''پس الله بى فيصله كرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دِن'[۲۰:۱۳]
- ﴿ قَالَ إِنْ تَسْخُرُوْا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخُرُوْنَ۞ ''اس
   نَاسُ فَالَ إِنْ تَسْخُرُونَا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخُرُونَ۞ ''اس
   نَاسُخُرُ مِنْكُمْ سِے جیسے ممشخر کرتے ہو' [۱۱:۳۸]
- ﴿ لا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغُوًا وَ لا تَأْثِيْمًا ﴿ ﴾ ' وه نه شيل گومال كوئى لغواور نه گناه كى بات '[۲۵:۵۲]
- ﴿سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۞﴾ ''عنقريب كرد كَاالله عَلَى كَ بعد آساني''[۲۵:۷]
- ﴿ وَكَانُوْ اللَّهِ عَنُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا آمِنِيْنَ ﴿ ﴾ ''اوروه تراشا كرتے تھے يہاڑوں سے گھر چين سے (رہنے کے لئے )'[۸۲:۱۵]

من اعماده دالت کی ا سبق نمبر ۱۵

#### فعل کی اعرابی حالت

فعل مضارع کی اعرابی حالت کوتبدیل کرنے کے عوامل دوشم کے ہیں:

- ① نواصب المضارع: ایسے حروف جو عل مضارع کو حالت ِ رفع سے تبدیل کرکے اسے حالت نصب میں لے جاتے ہیں، مثلاً یَفْعُلُ سے یَفْعُلَ
- ② جوازم المضارع: ایسے حروف جوفعل مضارع کو حالت رفع سے حالت جزم میں لے جاتے ہیں، مثلاً یَفْعَلُ سے یَفْعَلْ۔



## • نواصب المضارع:

زیاده تر استعال ہونے والے ناصبۃ المضارع حروف اوران کے اثراث درج ذیل ہیں:

- النن: فعل مضارع سے پہلے حرف کُنْ کے آنے سے فعل مضارع کی بناوٹ اور معنی میں چارطرح کی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں:
- ا- فعل مضارع میں نفی تاکید کامعنی آجاتا ہے، یعنی نہیں کے بجائے کہ میں نہیں ہرکز نہیں کامعنی آجاتا ہے۔
- ۲- معنی کے لحاظ سے فعل مضارع صرف زمانہ مستقبل کے لئے مخصوص ہو
   جا تا ہے، مثلاً لَنْ یَضْوِ بَ 'وہ بھی نہیں مارے گا'، لَنْ أَشْوَ بَ الْخَمْوَ مَیں بھی شراب نہیں پیول گا'، لَنْ تُؤْمِنَ 'تو بھی بھی یقین نہیں کرے گا'، میں بھی شراب نہیں پیول گا'، لَنْ تُؤْمِنَ 'تو بھی بھی یقین نہیں کرے گا'، میں بھی شراب نہیں کرے گا'، میں بھی سے کھانے یہ گائے ایک ہی مشم کے کھانے یہ''[۲:۱۲]
- ۲- ناصبة المضارع حروف كآنے سے على مضارع ميں نون اعرابي حذف ہو جاتا ہے، مثلاً يُوْمِنُوْنَ 'وہ يقين ركھتے ہيں سے لَنْ يُوْمِنُوْا 'وہ ہر گز

فعل کی اعربار طالت کی

یفین نہیں کرینگئے ہو جائے گا۔ یکڈھبُوْنَ سے لَنْ یکڈھبُوْاُ وہ ہرگز نہیں جائیں کے ، تَصْبِرُوْنَ سے لَنْ تَصْبِرُوْا 'تم ہرگز صبرنہیں کرسکو گئے۔

لَنْ کے ساتھ فعل مضارع کی گردان ٹیبل نمبر 9 میں دی گئی ہے۔ تمام نواصب المضارع حروف کے ساتھ فعل مضارع کی گردان اسی طرز پرہوگی۔

ٹیبل نمبر 9

لَنْ + فعل مضارع كي كردان (لَنْ يَنْصُو)

| جع.                | واحد              | ىغە     | ص     |
|--------------------|-------------------|---------|-------|
| لَنْ يَنْصُرُوْا*  | <br>كَنْ يَنْصُوَ | نذكرحى  | •     |
| لَنْ يَنْصُرْنَ    | لَنْ تَنْصُرَ     | موَنث ٢ | غائب  |
| لَنْ تَنْصُرُوْ ا* | كَنْ تَنْضُرَ     | بذكرح   | - اضر |
| لَنْ تَنْصُرْنَ    | لَنْ تَنْصُرِیْ*  | مؤنث 🖁  | حاصر  |
| لَنْ نَنْصُو       | لَنْ أَنْصُو      | نذكرا   | متكلم |
| ى كىتىر            | س حسر             | مؤنث    | 1     |

نوك: \*-ان صيغول ميں حالت رفع كى پېچان فعل مضارع ميں نون اعرابي كى موجودگى سے ہے جبكہ اس ميں حالت نصب كى پېچان نون اعرابي كے حذف ہونے سے ہے۔

2 أَنْ: أَنْ 'كَمْ بِيكُ كَامِعَىٰ دِيَا ہِ اور فَعَلَ مِضَارَع كُو التِ نِصَبِ مِينَ لِے جَاتا ہے، مثلاً ﴿ أُمِوْتُ أَنْ أَعْبُدُ الله ﴾ '' مجھے تو حكم ہوا ہے كہ میں عبادت كروں اللّٰه كَنْ ' [٣٦:١٣] مَاذَا تُرِيْدُ أَنْ تَشْرَبَ لفظى ترجمہ: 'تم كيا چاہتے ہوكہ تم بيؤ، يعنى تم كيا چاہتے ہو۔ نُرِيْدُ أَنْ نَجْلِسَ هُنَا لفظى ترجمہ: 'ہم چاہتے ہیں بیؤ، یعنی تم كیا بینا چاہتے ہو۔ نُرِیْدُ أَنْ نَجْلِسَ هُنَا لفظى ترجمہ: 'ہم چاہتے ہیں

- ألاً: بيمركب ہے أَنْ + لا كا، اور كه نه ہو/ ايبانه ہو/ نه ہوسكے وغيره كامعنى ديتا بِي مثلًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوْ ا فِي الْيَتَامَٰي فَانْكِحُوْ ا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسآءِ مَثْنَى وَثُلْتَ وَرُبِعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوْ ا فَوَاحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ذَالِكَ أَدْنِي أَلَّا تَعُوْ لُوْ الْ} ﴿ ' اورا كَرْتَهُمِينِ خُوفِ هُو کہتم انصاف نہ کرسکو گے بیتیم لڑ کیوں کے حق میں تو نکاح کروجو تہہیں پیند ہوں عورتوں میں سے دو، دواور تین، تین اور جار، جار، پھرا گرتمہیں خوف ہو کہتم عدل نہیں کرسکو گے تو ایک ہی سے نکاح کرو یا کنیز سے جوتمہارے ملک میں ہے، بہزیا دہ قریب ہے اس سے کہتم ناانصافی اورا بک طرف جھک پڑنے سے ي حاوَ'' [٣:٣] ﴿ حَقِيْقٌ عَلَى أَلَّا أَقُوْلَ عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ ﴿ ﴾ ''میرے شایاں ہے کہ میں نہ نسبت کروں اللہ کی طرف مگر سی بات' ۲۵۰۵- ل - لامُ التَّعْلِيْل: لام تعليلُ تا كه/كه/اس وجه بي وغيره كامعنى ديتا بـ - اور فعل مضارع كوحالت نصب ميں لے جاتا ہے، مثلاً أَفْهَمُ ميں سمحتا ہوں سے لِأَفْهَمَ 'تَاكِم مِن مَجْمُول جَيِبِ أَدْرُسُ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ لِأَفْهَمَ القُرْآنَ لَفْظى ترجمهٔ میں عربی زبان پیڑھ رباہوں تا کہ میں قرآن کو بھے سکوں کیعنی قرآن کو بھنے ك ليعَ على زبان يره عنا مول خلقنا اللهُ تَعَالَى لِنَعْبُدَهُ الله تعالى ني ہمیں تخلیق کیا تا کہ ہم اس کی عیادت کر س/ بند گی کر س'۔
- آ كَـيْ: كُيْ بَهِى الم تعليل كامعنى ديتا ہے، يعنی تاكه كه اس سبب نے وغيره، اور بعد ميں آنے والے فعل مضارع كونصب ديتا ہے، مثلاً ذَهَبْتُ إِلَى الله مَسْجِدِ كَيْ أَعْبُدَ الله مَسْجِد كَيْ أَعْبُدَ الله مَسْجِد كَيْ أَعْبُدَ الله مُسْمِد كُوليا تاكه الله كى عبادت كرول ـ

## 

إذاً: يه بھى ناصبة المضارع ميں سے ہے اور تب/تو/اس وقت وغيره كامعنى ديتا
 ہے، مثلاً إِجْتَهِدْ إِذاً تَنْجَحَ مُحنت كرتب كامياب ہوگا'۔

المجتنی: 'تب تک جب تک ایهال تک که وغیره کامعنی دیتا ہے اور بی بھی ناصبۃ المضارع میں سے ہے، مثلاً إِجْلِسْ هُنَا حَتَّی أَرْجِع لفظی ترجمه یهال بیٹے، ﴿حَتَّی بیٹے جب عَلْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ ال

### **ع**جوازم المضارع:

ایسے حروف جوفعل مضارع سے پہلے آنے کی وجہ سے اس فعل کو حالت ِرفع سے تبدیل کرکے حالت ِ جزم میں لے جاتے ہیں، یعنی فعل مضارع کا آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے۔ تاہم اِس کی گردان ناصبة المضارع افعال ہی کی طرز پر ہوتی ہے۔ زیادہ تر استعال ہونے والے جازمة المضارع حروف اور اُن کے اثرات درج ذیل ہیں:

- المنافع المنافع
- ا- فعل مضارع کامعنی ماضی فی تا کید میں تبدیل ہوجا تا ہے، مثلاً لا یک فی بیک وہ محصوط نہیں وہ محصوط نہیں بولتا/ بولے گا' سے لَمْ یک فی بیٹ اُس نے محصوط نہیں بولا '۔یا در ہے افعال میں لَمْ اور لا اہم حروف نافیہ ہیں۔

## 

- ۲- کم کی وجہ سے مضارع مرفوع مضارع مجز وم کی شکل اختیار کر لیتا ہے،
   لیعنی آخر کا ضمہ جزم سے تبدیل ہوجاتا ہے، مثلاً یکڈھٹ 'وہ جاتا ہے/
   جائے گا'سے کم یکڈھٹ'وہ نہیں گیا' ہوجائے گا۔
- س- حرف لَمْ كَآن سِفعل مضارع مين نون اعرابي حدف بهوجاتا ہے،
  مثلاً يَعْلَمُوْنَ 'وه جانت بين سے لَمْ يَعْلَمُوْ ا' انہوں نے نہيں جانا'،
  يَأْكُلُوْنَ 'وه كھاتے بين سے لَمْ يَأْكُلُوْا 'انہوں نے نہيں كھايا' ہو
  حائكا۔

## درج ذیل مثالوں میں غور کریں:

- -لا يَذْهَبُ 'وهُ نہيں جا تا/نہيں جائے گا' سے لَمْ يَذْهَبْ 'وهُ نہيں گيا/وه يقيناً نہيں گيا'
- هَلْ كَتَبْتَ عَلَى السَّبُّوْرَةِ يَازَيْدُ؟ 'النَّ لَيْ الْوَلْ بِرِلَهَا؟' جواب ملالَمْ أَخْتُبْ 'مِين فِي السَّبُّوْرَةِ يَازَيْدُ؟ 'السوال كا آسان اورساده جواب مَا كَتَبْتُ 'مِين فَهْ أَخْتُبْ مِين تاكيد پائى جاتى ہے، كَتَبْتُ 'مِين فَظَى بَهِين كُلُها أَخْتُبْ مِين تاكيد پائى جاتى ہے، ليين مِين فَظَى بَهِين كُلُها -
- لا يُؤْمِنُوْنَ 'وه نهيس يقين كرتے/كرينگئے سے لَمْ يُؤْمِنُوْ ا' انہوں نے يقين نہيں كيا'
- لا يَشْرَبُوْنَ الْقَهُوَةَ 'وه قافى نهيں پيتے / پَيَس كَ سے لَمْ يَشْرَبُوا الْقَهُوةَ 'انہوں نے قافی نهيں يئ \_
- ﴿ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴿ ﴾ ' تنہیں بنایا ہم نے اس کا اس سے پہلے کوئی ہم نام [19:2]
  - لَمْ كساتھ فعل مضارع كى كردان كے لئے ليبل نمبر 10 ديكيس:

# فعل کی اعرابی دالت کی ٹیبلنمبر10

لَهْ + فعل مضارع كى كردان (لَهْ يَضْوبْ 'اس نِنهيس مارا')

| يحج.                               | واحد                                                                  | يغه           | 9     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| كُمْ يَضْرِبُوْ النهول في المارا   | لَمْ يَضْوِبْ 'استَ نبيس مارا'                                        | نذكرحى        | Z (*. |
| لله يَضْرِبْنَ أنهول في مارا       | لَمْ يَضْوِبْ 'اسْتَ بَيْس مارا'<br>*لَمْ تَضْوِبْ 'اسْتَ بَيْس مارا' |               |       |
| كَمْ تَضْرِبُوْ اتْمَ نِهْيْس مارا | *لَمْ تَضْرِبْ تون نَهيس مارا                                         | نذكرحى        | . اص  |
| لله تَضْوِبْنَ ثَمْ فَيْهِينِ مارا | 0كم تَضْرِبِيْ تونے نہيں مارا                                         | مؤنث          | 7     |
| لَمْ نَضْرِبْ                      | لَمْ أَضْرِبْ                                                         | مذكرا         | متكلم |
| ہم نے نہیں مارا                    | میں نے نہیں مارا                                                      | مذکر/<br>مؤنث | ٢     |

<u>نوٹ:</u> \*- دونوں صینے ایک طرح کے ہیں۔إن میں فرق إن افعال کے فاعل سے ظاہر ہوتا ہے۔

0- نونِ اعرابی حذف ہو گئے ہیں۔

#- نوننسوه/نون ضمير بميشه باقى ربتا ہے، حذف نہيں ہوتا۔

 کَمًا: پیرف بھی جازمۃ المضارع ہے اور پہ ابھی تک نہیں کا معنی دیتا ہے، مثلاً لَمَّا يَذْهَبْ إِلَى الْجَامِعَةِ 'وه ابَهِي تك يونيورسُّي نهيل كيا'، ﴿ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيْمَانُ فِيْ قُلُوْ بِكُمْ ﴿ ' 'اورابِهِي تك داخل نهيں ہوا ايمان تمهارے دِلوں ا مين '[١٣:٣٩] لَمَّا يَصِل الْقِطَارُ رُبِل كَارُى ابْھى تَكْنِيسِ بِيَخِي ُــ

نوٹ: ساکن حرف کوکسرہ دے کرملایاجا تاہے جب اس کے بعد کالفظ اُلْ سے شروع ہو۔ جیسے لَمَّا یَدْخُلْ سے لَمَّا یَدْخُل الْإِیْمَانُ اور لَمَّا یَصِلْ سے لَمَّا يَصِل الْقِطَارُ ـ

www.iqbalkalmati.blogspot.com : مزید کتب یڑھنے کے لئے آج بی وزٹ کریں

## شر المراب المرا

- (3) <u>الن</u> یکلمنفی ہے جو'مت نہیں، نه' کامعنی دیتا ہے اور فعل مضارع کو حالت جزم میں لے جاتا ہے، مثلاً الا تنجلِسْ هُنا 'یہاں مت بیچ'، ﴿لا تَدْخُلُوْا مِنْ بَابِ وَاحِدٍ، وَادْخُلُوْا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ ﴿ ﴾ ''ندواخل ہوناتم ایک ہی درواز سے ہوازے سے بلکہ داخل ہونا مختلف درواز وں سے' [۲۲:۱۲]
- ل الا مُ الأَمْرِ: عَائب كَصِيغُوں كَ لِئُ لا امر عَائب كَ طور پر استعال ہوتا ہے، اسى لِئَ لام الا مركہ لاتا ہے۔ لام الا مر جوتا ہے، اسى لِئَ لام الا مركہ لاتا ہے۔ لام الا مر جوتا ہے، مثلاً وغيره كامعنى ديتا ہے اور فعل مضارع كو حالت برخ ميں لے جاتا ہے، مثلاً ليَ جُلِسْ كُلُّ طَالِبٍ فِي الْفَصْلِ سَاكِتًا لفظى ترجمہ ُ چاہئے كہ بيٹے ہرايك طالبعلم كلاس ميں خاموثى سے بيٹھنا على ماروثى سے بيٹھنا على على ماموثى سے بيٹھنا على عاموثى سے بیٹھنا علی ہو لئے۔ ﴿وَلُنْ اللهُ مُنْ فَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ﴾ ''اور چاہئے كه ديكھانسان كه على بيٹھان كه كيا بھيجانس نے كل كے لئے '[١٥٤] فَلْ يَخْوُجُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْغُوْفَةِ لَيْ بَيْ حَالِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَيْكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

نوٹ: لامِ امرساکن ہوجاتا ہے جب اسے کسی ماقبل حرف کے ساتھ ملایا جائے۔ جیسے لِتَنْظُرْ نَفْسٌ سے پہلے واؤ کے آنے سے لام امرساکن ہوجاتا ہے اور وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ہوجاتا ہے۔ ایسے ہی لِیَخُوجْ سے پہلے فا کے آنے سے فَلْیَخُوجْ ہوجاتا ہے۔ ایسے ہی لِیَخُوجْ معے پہلے فا کے آنے سے فَلْیَخُوجُ ہوجاتا ہے۔

آ اِنْ: 'اگر' کامعنی دیتا ہے اور حروف شرائط میں سے ہے جوفعل مضارع کو حالت بحزم میں لے جاتے ہیں۔یا در ہے ایسی صورت میں جواب الشرط یا جزاء الشرط بھی حالت جزم میں ہوجاتا ہے، مثلاً إِنْ تَذْهَبْ أَذْهَبْ 'اگر تو جائے گاتو میں بھی جاؤں گا'، إِنْ تَشْرَبْ عَصِیْرًا أَشْرَبْ 'اگر تو جوس ہے گاتو میں بھی جاؤں گا'، إِنْ تَشْرَبْ عَصِیْرًا أَشْرَبْ 'اگر تو جوس ہے گاتو میں بھی

المرابع مالي المرابع المراب

- آ مَنْ: 'جو، جو بھی ، جس نے وغیرہ کامعنی دیتا ہے، اور یہ بھی حرف شرط ہے جو فعل مضارع کو حالت بخرم میں لے جاتا ہے، مثلاً مَنْ یَجْتَهِدْ یَنْجَحْ 'جو محنت کرتا ہے وہ کا میاب ہوتا ہے وَمَنْ یَکْسَلْ یَنْدَمْ 'اور جو ستی کرتا ہے پشیان ہوتا ہے ، ﴿ مَنْ یَعْمَلْ سُوْء اَ یُجْزَبِهِ وَ لاَ یَجِدْ لَهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلِیّا وَ لا نَصِیْرًا ﴿ ) \* 'جو کوئی کرے گابرا کا م اس کی سزایائے گا، اور نہ پائے گا ایپ نصیدًا لیّہ کے سوائے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار' [۲۳:۲۳]
- <u>مَا:</u> 'جو پچھ' کامعنی دیتا ہے اور حروف الشروط میں سے ہے جو فعل مضارع کے آخر کو جزم دیتے ہیں، مثلاً مَا تَفْعَلْ أَفْعَلْ 'جو پچھتو کرے گا میں بھی گرونگا'۔ اس مثال میں بھی غور کریں کہ 'ماہ حرف شرط ہے اور تَفْعَلْ فعل مضارع مشروط ہے جو حالت ِ جزم میں ہے، اور اس جملہ شرطیہ میں اَفْعَلْ جو جو اب شرط ہے، وہ کھی حالت ِ جزم میں ہے۔

## شر المراب المرا

(8) أَيْنَ/ أَيْنَمَا: يرِرَفِ شِرط جهال كهيں كامعنى ديتا ہے، مثلاً أَيْنَ تَذْهَبُ الْهُونُ وَ اللهُونُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ

# **ئ**ونُ التَّوْكِيْدِ:

نونِ تا کیدفعل مضارع میں تا کیدکاعضر پیدا کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ نیزنونِ تا کید کے آنے سے فعل مضارع کامعنی زمانہ ستقبل سے خاص ہوجا تا ہے۔ نونِ تا کیددوشم کے ہیں:

- ① <u>نون تا کید خفیفہ:</u> یہ فعل مضارع کے آخر میں نون ساکن سے ظاہر کیا جاتا ہے، مثلاً اُٹ تُنُبُ 'میں لکھتا ہوں/لکھوں گا' سے اُٹ تُنُبُنْ 'میں ضرور لکھوں گا'۔نونِ خفیفہ کا استعال کم ہے۔
- 2 <u>نون تا كيد ثقيله:</u> يفعل مضارع كي آخر مين نون مشدد سے ظاہر كيا جاتا ہے، مثلًا أَكْتُبُ سے أَكْتُبُنَّ ميں يقيناً لكھوں گا' ـ نونِ حفيفه كى بنسبت نونِ ثقيله كا ستعال عام ہے اور اس ميں تا كيد كا عضر بھى زيادہ ہے ـ نونِ تا كيد كا استعال صرف فعل

# 

مضارع اورفعل اُمرکے لئے ہے، فعل ماضی میں اس کا استعمال نہیں ہے۔

مضارع مرفوع میں نونِ ثقیلہ کا استعال درج ذیل طور پر ہوتا ہے:

- ا- فعل مضارع کے چار بنیادی صیغوں، یعنی یَکْتُبُ، تَکْتُبُ، آکْتُبُ، اَکْتُبُ، اَکْتُبُ، اَکْتُبُ، اَکْتُبُ، اَکْتُبُ، اَکْتُبُنَ، اَکْتُبَنَّ، اَکْتُبَنَّ، اَکْتُبَنَّ، اَکْتُبَنَّ، اَکْتُبَنَّ، اَکْتُبَنَّ، اَکْتُبَنَّ، اِن جاتے ہیں۔
- ۲- فعل مضارع کے تین صیغوں، یعنی یکٹیبُوْنَ، تکٹیبُوْنَ، تکٹیبیْن میں آخری نون اور واؤ حذف ہو جاتے ہیں۔ اس طرح نون کے حذف ہو نے اور نون مشدد کے اضافے سے یکٹیبُوْن سے یکٹیبُنْ اور تکٹیبُوْن سے تکٹیبُنْ ہوجاتا ہے جبکہ تکٹیبیْن سے آخری نون اور یا کو حذف کرنے سے تکٹیبُنْ ہوجاتا ہے۔

قاعدے کے مطابق عربی زبان میں ساکن حرف کے بعد حرف مد ہہیں آسکتا۔ اس لئے واؤمدہ کوضمہ سے اور یائے مد ہ کو کسرہ سے بدل دیا جاتا ہے۔ اس طرح یَکْتُبُوْنَ سے یَکْتُبُنَّ، تَکْتُبُوْنَ سے تَکْتُبُنْ اور تَکْتُبِیْنَ سے تَکْتُبِنَّ ہوجاتا ہے۔ یا در ہے کہ نونِ تقیلہ کے ساتھ واحد، یَکْتُبَنَّ اور یَکْتُبُنَّ مِیں فرق صرف 'ءَ' اور 'ءُ' کا ہے، یعنی واحد میں 'بَنَّ ' اور جمع میں 'بُنَّ ' ہوگیا ہے۔

- سا- فعل مضارع کے جمع مؤنث کے دوصیغے یکٹنین اور تکٹنین نونِ تاکید کے ساتھ یکٹنین نونِ تاکید کے ساتھ یکٹنینان اور تکٹنینان ہوجاتے ہیں۔نوٹ کریں کہ اس صورت میں نونِ ضمیر/نسوہ اورنونِ تاکید کے درمیان الف کا اضافہ کر دیاجا تاہے۔
- ۳- مضارع مجزوم اور فعل امر کے ساتھ نون تاکید کے استعال کا طریقہ بھی وہی ہے جو فعل مضارع مرفوع کے ساتھ ہے، سوائے اس کے کہ اِن

## نعل کی اعرابی طالت کے اعرابی کے اعرابی طالت کے اعرابی طالت کے اعرابی طالت کے اعرابی طالت کے اعرابی کے اعرا

صيغول ميں نونِ اعرابی پہلے سے ہی حذف ہوتا ہے، مثلاً

لا تَجْلِسٌ 'تومت بيرُهُ تِهِ لا تَجْلِسَنَّ 'قو برَّز نه بيرُهُ

- لا تَجْلِسُوْا 'تَم نَهْ يَمُون عَلَا تَجْلِسُنَّ 'تَم برَّز نَهْ يَمُو

- أُكْتُبْ 'تُولكَهْ عِيمُ أَكْتُبِنَّ 'تُوضرورلكَهُ

أُكْتُبُوْا 'تَم لَكُهُوْتِ أُكْتُبُنَّ 'تَم ضرور لَكُهُوْ

- أُكْتُبني 'تولكه سے أُكْتُبنَّ 'توضر ورلكه

- أُكْتُبْنَ 'تَم لَكُصون عِلْمُكْتَبْنَان 'تَم ضرورلكصون

فعل مضارع كشروع ميں لام تاكيداور آخر ميں نونِ تاكيد آنے سے فعل ميں تاكيد در تاكيد كاعضر آجا تا ہے۔ اور فعل مضارع زمانہ مستقبل سے خاص ہوجا تا ہے، مثلاً لَيَذْهَبَنَ 'يقيناً يقيناً وہ جائے گا'۔ يادر ہے كہ جواب شم كى صورت ميں لام تاكيد كا استعال لازم ہوجا تا ہے، مثلاً وَ اللهِ لَاَّ حْفَظَنَّ الْلَّرْسَ ' الله كى شم! ميں ضرور سبق ياد كرونگا'۔ اس مثال ميں فعل مضارع أَحْفَظُ جواب شم ہے كيونكداس سے پہلے وَ الله شم ہے۔ تاہم جواب شم ميں لام كالازم ہونا تين شرائط كے ساتھ ہے، جودرج ذيل ہيں:

- ① فعل کا مثبت ہونا ضروری ہے جسیا کہ اوپر دی گئی مثال سے واضح ہے۔ کیونکہ فعل کے نفی ہونے کی صورت میں نہ لام تاکید لایا جاتا ہے نہ نونِ تاکید، مثلاً وَاللهِ لا أَذْهَبُ 'اللّٰد کی شم! میں نہیں جاؤں گا'۔
- الام تا كيد كافعل كے ساتھ آنا بھی شرط ہے۔ اگر فعل كے بجائے اور لفظ كے ساتھ
   آجائے تو اليمي صورت ميں نون تا كيد استعال نہيں ہوسكتا، مثلاً و الله لَإلَى

الْمَسْجِدِ أَذْهَبُ الله كَ قَتَم! مِينَ مَسَجِد جَاوَل كَا -اس مثال مِين لامِ تاكيد إلَى كَسَاتُهُ آيا ہے -اگريفعل كساته آتا تو نونِ تاكيد كااستعال لازم آتا، مثلاً وَالله لَأَذْهَبَنَّ إِلَى الْمَسْجِدِ -ايك اور مثال: وَالله لِسَوْفَ أَزُورُكَ الله كَ قَتْم! مِين تَجْهِضر ور ملول كا -

فعل مضارع سے پہلے لام تا کیداور آخر میں نون تا کید کے ساتھ گردان کی مثال کے لئے ٹیبل نمبر 11 دیکھیں:

ٹیبل نمبر 11 فعل مضارع ل+نَّ کے ساتھ ۔ لَیَفْعَلَنَّ 'وہ یقیناً یقیناً کرےگا'

| z.e              | واحد            | بغه     | <i>ھ</i> |
|------------------|-----------------|---------|----------|
| لَيَفْعَلُنَّ    | لَيَفْعَلَنَّ   | نذكراحي | / I*     |
| لَيَفْعَلْنَانِّ | لَتَفْعَلَنَّ * | مؤنث 🖁  | غائب     |
| لَتَفْعَلُنَّ    | لَتَفْعَلَنَّ * | نذكراحي | اصُ      |
| لَتَفْعَلْنَانِّ | لَتَفْعَلِنَّ   | مؤنث 🖁  | حاضر     |
| لَنَفْعَلَنَّ#   | لَأَفْعَلَنَّ#  | نذكرا   | متكلم    |
| ىنق <i>غىن "</i> | لأفعين"         | مؤنث    |          |

<u>نوٹ:</u> \*- پیدونوں صینے ایک جیسے ہیں۔

#- پیصنے مذکراورمؤنث دونوں کے لئے یکساں ہیں۔

**\*\*\*** 

www.iqbalkalmati.blogspot.com : مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی وزٹ کریں



#### فعل الأمر

فعل الامرعربي افعال میں فعل کی تیسری قتم ہے۔ اس سے پہلے کی دواقسام، یعنی فعل ماضی اور فعل مضارع ہم پڑھ چکے ہیں۔ فعل الامر عام طور پر کسی حکم، درخواست، یا دعا کے اظہار کے لئے استعمال ہوتا ہے، مثلاً اُکٹنٹ تو لکھ، اِجْلِسْ تو بیٹے، اُسٹہ کٹ تو سجدہ کر، اِغفِر 'تو بخشش فرما'، وغیرہ فعل الامرفعل مضارع سے بنتا ہے۔ اس کے بنانے کا طریقہ درج ذیل ہے:

- بعض صورتوں میں فعل مضارع معروف سے علامۃ المضارع کوحذف کرنے اور آخری ضمہ کوسا کن کرنے سے فعل امر بن جاتا ہے، مثلاً یُجَاهِدُ 'کوشش کرن' سے فعل امر بن جاتا ہے، مثلاً یُجَاهِدُ 'کوشش کرن' سے فعل امر کے لئے علامۃ المضارع 'یا' کوحذف کرنے اور آخری وال کوسا کن کرنے سے جَاهِدُ کوشش کر' فعل امر بن جاتا ہے۔ ایسے ہی یُبلِّغُ پہنچانا' سے فعل امر بَلِّغْ ، یُقاتِدُ تُ قال کرنا' سے قاتِل 'تو قال کر' اور یَعِدُ 'وعدہ کرنا' سے عِدْ 'وعدہ کرنا' سے عِدْ 'وعدہ کرنا' سے عِدْ 'وعدہ کرنا' سے عِدْ 'وعدہ کر' ، یَقُولُ 'کہنا' سے قُلْ 'تو کہہ۔ اس مثال میں 'یا' کوحذف کرنے سے قُلْ نُو کہہ۔ اس مثال میں 'یا' کوحذف کرنے سے قُلُ نُو کہہ۔ اس مثال میں گیا ، اس کی وضاحت بعد میں آئے گی۔
- بعض صورتوں میں علامۃ المضارع کے حذف کرنے کے بعد فعل مضارع کا پہلا حرف حرف ساکن رہ جاتا ہے جو پڑھانہیں جاسکتا، کیونکہ کسی بھی فعل کا پہلا حرف ساکن نہیں ہوسکتا۔ اس لئے اس دشواری کے پیش نظر ساکن حرف سے پہلے

# (117) # # (F) # (F

ہمزہ لگا دیاجا تا ہے جو همزہ الوصل کہ اتا ہے۔ اس ہمزہ پرضمہ آتا ہے اگر فعل مضارع کے عین کلمہ پر بھی ضمہ ہو، بصورتِ دیگریہ ہمزہ مکسور ہوتا ہے، یعنی اس پرکسرہ آتا ہے، مثلاً یکٹ بُ کسینا میں علامۃ المضارع کیا کے حذف ہونے کے بعد فعل کا پہلا حرف کاف ساکن رہ جاتا ہے جو پڑھا نہیں جاسکتا، لہذا اس کاف ساکن سے پہلے همزة الوصل ضمہ کے ساتھ لایا جاتا ہے کیونکہ یکٹ بُ کے عین کلمہ تا پرضمہ ہے۔ اس طرح یکٹ بُ سے فعل امر اُکٹ بُ تولکی کو جاتا ہے کاف سے اُنٹ مُن تو مدد کر ، یکٹ جُ اُس جُد تو سجدہ کر، یکٹ جُ اُس جُد تو سجدہ کر اُس اُفٹ لُ تو سجدہ کر اُس اُفٹ لُ تو سجدہ کر اُس اُفٹ لُ تو سجدہ کر اُس اُفٹ کُ تو داخل ہو، یَقٹ کُ سے اُفٹ کُ تو داخل ہو، یَقٹ کُ سے اُفٹ کُ تو داخل ہو، یَقٹ کُ سے اُفٹ کُ کے ایکٹ کے بعد کا ہمزہ ساکن بھی حذف کر دیا گیا مینی کُ لُ اور خُدْ میں علامۃ المضارع کے بعد کا ہمزہ ساکن بھی حذف کر دیا گیا

فعل امر کے همزة الوصل پر کسره کی مثالیں، جیسے: یَضْوِ بُ ارنا سے فعل امر اِضْوِ بُ تُو مار بُهُ وَ جَا ہے کیونکہ فعل مضارع کے عین کلمہ پر کسره یا فتح کی صورت میں همزة الوصل پر کسره آتا ہے۔ چند مزید مثالوں میں غور کریں: یَجْلِسُ سے فعل امر اِجْلِسْ تو بیٹُ ، یَغْسِلُ سے اِغْسِلُ تو فَعْسُلُ کے اِفْتَحْ سے اِفْتَحْ سے اِفْتَحْ سے اِفْتَحْ سے اِفْتَحْ سے اِفْتَحْ سے اِفْتَحْ میں اُن کے میں کریں: یَعْمَلُ سے اِفْتَحْ سے اِفْتَحْ سے اِفْتَحْ سے اِفْتَحْ میں اُن کے میں کہ کے اُن کے میں کہ کے اُن کے میں کری کے میں کری کے میں کری کے میں کے اُن کے میں کری کے کہ سے اِن کے کہ نے اِن کے کہ کے اُن کے کہ کے کے اُن کے کہ کے کہ کے اُن کے کہ کے اُن کے کہ کے اُن کے کہ کے کہ کے اُن کے کہ کے کہ کے کہ کے کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ

فعل امر حاضر میں واحد اور جمع کے جار ہی صیغے ہوتے ہیں۔اس کی گردان کی تین مثالیں ٹیبل نمبر 12 پر دی گئی ہیں۔

# من الأسر فعل الأسر فعل الأسر 118 المنظمة المن

| جح.                           | واحد                  | صيغه                                       |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| إجْلِسُوْا ُ تَمْ بِيَيُّهُوْ | اِجْلِسْ 'تَوْبِيرُهُ | عاضر مذره                                  |
| اِجْلِسْنَ 'تَمْ بِيَيْهُو    | اِجْلِسِيْ 'توبييُٰ   | ها عر مؤنث                                 |
| أَكْتُبُوْا 'تَم لَكُصُوْ     | أُكْتُبْ 'تو لكھ'     | اض مذکر حی                                 |
| أَكْتُبْنَ 'تَم لَكُصُو       | ٱكْتُبِيْ 'تُولَكُمْ  | العاشر مؤنث <sup>9</sup> مؤنث <sup>9</sup> |
| قُوْلُوْ١٠ تَم كَهُوْ         | قُلْ'تَوْ كَهِهُ      | الله المذكراتي                             |
| قُلْنَ 'تم كَهُوْ             | قُوْلِيْ 'تُو كَهِهُ  | حاصر مؤنث                                  |

فعل امرکی اصطلاح کا اطلاق در حقیقت تو مخاطب کے لئے ہی ہوتا ہے، تاہم عربی میں عائب اور متعکم کے صیغوں کے لئے بھی تاکیداً حکم یا در خواست کو اُمْرٌ عَائِبُ وَمُتَکَلِّمٌ (امر عائب اور متعکم) سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے لئے فعل مضارع معروف/مجہول سے پہلے 'ل'لگایا جاتا ہے اور مضارع حالت ِجزم میں آجاتا ہے، مثلاً: یَذْهَبُ 'وہ جاتا ہے/ جائے گا'سے لِیَذْهَبُ 'اسے چاہئے کہوہ جائے کیئی اسے جانا چاہئے کہوہ جائے گا'سے لِیَذْهَبُ 'اسے چاہئے کہوہ جائے کیئی اسے جانا چاہئے کہ وہ جائے کیئی اسے جانا چاہئے۔

- يَكْتُبُ 'وه لَاهتا ہے/ لَكھے گا' سے لِيَكْتُبْ اسے لَهنا جا ہے :
- اَكْتُبُ 'مِين لَكُهتا مُول/لَكهول كانسے لِأَكْتُبْ فَوْداً ' مِجْصَ فُوراً لَكُهنا جائے '
- يُنْصَرُ 'اس كى مددكى جاتى ج/كى جائے گئے سے لِيُنْصَوْ 'اس كى مددكى جائے

بدلام 'لام الأمر 'كہلاتا ہے جو ماقبل سے ملانے كى صورت ميں ساكن ہوجاتا ہے، مثلاً لِيَكْتُبْ سے وَلْيَكْتُبْ اور اسے لكھنا چاہئے 'لِينْظُرْ 'اسے چاہئے كدد كھے/غور كرئے۔ غور كرئے سے فَلْيَنْظُرْ 'لِس اسے چاہئے كہوہ ديكھ غور كرئے۔

# 

فعل امر سے نہی بنانے کے لئے فعل مضارع کے صیغہ حاضر سے پہلے لفظ 'لا' لگایا جاتا ہے، مثلاً:

- إِذْهَبْ 'تُوجِا 'سے لا تَذْهَبْ 'تُومت جا'
- إجْلِسْ 'توبييُّه على لا تَجْلِسْ هنا 'تويهال مت بييُّه'
- اُخْرُجْ 'تو نکل' سے لا تَخُرُجْ مِنَ الْفَصْلِ 'تو کلاس سے مت نکل'۔
  اس لا کو لا الناهیة (رو کنے والا لا) کہا جاتا ہے۔ اس لا اور لا النافیة (نفی
  کرنے والا لا) میں فرق کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ دونوں میں فرق کیلئے درج ذیل
  مثالوں میں غور کریں:
- تَكْتُبُ 'تُو لَكُصَا ہے /لَكُھر ہاہے / لَكِھے گا'
  لا تَكْتُبُ 'تُو نہيں لَكُصَا /نہيں لَكھ رہا /نہيں لَكھے گا'۔ بيد لانافيہ ہے يعنی نفی
  كرنے والالا ہے۔
- لا تَكْتُبْ عَلَى السَّبُوْرَةِ 'تو بوردُ پرمت لكور يد لا الناهية بيعن روكنوالالا ب-
  - لا الناهية كى مزيد مثالين درج ذيل بين:
  - لا تَجْلِسُوْ ا عَلَى الطَّرِيْقِ يَا أَوْلا دُ' اللَّهُ وارات ميسمت بيسُو
    - لا تَعْبُدُ الشَّيْطَانَ أَيُّهَا النَّاسُ 'اللهُولُو! شيطان كي برستش نهكرو أ
      - لا تَجْلِسِيْ هُنَا يَا آمِنَةُ 'اعِآمنه الويهال نهيمُ
      - لا تَجْلِسْنَ هُنَا يَابَنَاتُ 'اللَّ كُوا بِهَال نَهْ بِيُصُو
        - فعل امرانهی کی قرآن کریم سے چندمثالیں:
- ﴿فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاکَ الْحَجَرَ ﴿﴾ "ليس ہم نے فرمایا (اے

# 

موسى الطَّلِينِيلاً ) اپني لاَهُي كواس بَقِر بر مار "[۲:۲]

- ﴿ وَاللَّهُ اللَّذِيْنَ آمَنُوا ارْكَعُواْ وَاسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْحَيْرُ لَعُلُوا الْحَيْرُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿ ثَالَا لِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ
- ﴿ يَامَرْيَمُ اقْنُتِيْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِيْ وَارْكَعِيْ مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ﴿ ﴾
   "اےمریم! فرمانبرداررہ اپنے رب کی اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ" ہے ہے۔
- ﴿ يَأْبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ﴾ ''اےمیرے باپ! تونہ پرسش کرشیطان
   ک'اوا:۳۲)]
- ﴾ ﴿ فَلاَ تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَها ۗ آخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ ﴿ ﴾ ''لِس نه يَكُارِيخُ اللهِ عَلَى اللهِ إِلَها ً آخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ ﴿ ﴾ ''لِس نه يَكُارِيخُ اللهِ كَسَاتُهُ سَلَّى الرَّمْعِبُودُ وَكُهُ وَجَالَيْنِ آبِ بَكِي النَّ مِن سِهِ جَن بِرِ عَذَابِ كَيا اللهِ عَذَابِ كَيا اللهِ ٢١٣:٢٦]
- ﴿ لاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَ لاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ﴿ ﴾ ''اور آپ ہرگز نہ پڑھئے نماز کسی ایک پر اُن میں سے جومر جائے بھی بھی اور نہ کھڑے ہوں آپ اس کی قبر پڑ'[٩:٨]

**\*\*\*** 



#### فعل مزید فیه

## بابنبرا:فَعَلَ

ہم سبق نمبر ۱۲ میں ثلاثی اور رباعی افعال کی وضاحت کر چکے ہیں۔ ثلاثی افعال ف -ع -ل کے وزن پر ہیں۔ یہ افعال ف -ع -ل ل کے وزن پر ہیں۔ یہ افعال اپنے اندر فعل کے بنیادی حروف (مادہ حروف -root letters) بھی رکھتے ہیں۔ اِن افعال کے علاوہ عمر بی فعل کی ایک اور شم بھی ہے جو فعل مزید فیہ کہلاتی ہے، یعنی ایسافعل جو ثلاثی / رباعی افعال کے شروع، آخریا درمیان میں پچھاضافی حروف مین ایسافعل جو ور میں آتا ہے، اور فعل کے بنیادی استعال اور معنی میں پچھ تبدیلی شامل کرنے سے وجود میں آتا ہے، اور فعل کے بنیادی استعال اور معنی میں پچھ تبدیلی کا باعث بنیا ہے۔ ثلاثی افعال کے چھابواب کے مقابلے میں مزید فیہ افعال کے تقریباً پندرہ باب ہیں، اِن میں سے ہم اُن دس ابواب کی وضاحت کریں گے جو قر آنِ کریم میں کثر ت سے استعال ہوئے ہیں، اور انہیں مزید فیہ باب نمبر ۱۰۲،۳۳ فیم میں کثر ت سے استعال ہوئے ہیں، اور انہیں مزید فیہ باب نمبر ۱۰ فیم کی وضاحت کی وغیرہ سے موسوم کریں گے۔ اِس سبق میں فعل مزید فیہ باب نمبر ۱۰ فیم کی وضاحت

فَعَّلَ إِس بِابِ مِيں الله فَعَلَ كِ درمياني كلمه عن كومشد وكر ديا گيا ہے، اين درمياني كلمه عن كلمه عن الله فعل كے درمياني كلمه double الله فعل كار مياني كلمه double الله في درمياني كلمه double الله في درمياني كلمه عند الله في ا

فعل مزیط فیه ۔ ا سے اس فعل کے صیغوں کی گردان کی مثال ٹیبل نمبر 13 میں دیکھیں۔

> ٹیبل نمبر 13 فعل ماضی باب فَعَّلَ کی گردان (دَرَّسَ)

| <i>E</i> .                                                   | واحد                     | بغه    | ص           |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|-------------|
| دَرَّسُوْ ا 'انہوں نے پڑھایا'<br>دَرَّسْنَ 'انہوں نے پڑھایا' | دَرَّسَ 'اس نے پڑھایا'   | نذكرحى | <b>71</b> 5 |
| دَرَّسْنَ 'انہول نے پڑھایا'                                  | دَرَّسَتْ 'اس فيرِ هايا' | مۇنث   | عا تب       |
| دَرَّسْتُمْ نَمْ نِيْ هَايا '                                | دَرَّسْتَ 'تونے پڑھایا'  | نذكرحى | اط          |
| دَرَّسْتُنَّ 'تَم نے پڑھایا'                                 | دَرَّسْتِ 'تونے پڑھایا'  | مۇنث   | ی سر        |
| دَرَّسْ <u>ن</u> َا                                          | ۮؘڒۘڛٛؾؙ                 | نذكرا  | متكلم       |
| 'ہم نے پڑھایا'                                               | 'میں نے پڑھایا'          | مؤنث   | ۲           |

معنی اور استعال کے لحاظ سے اس باب کی خصوصیات میں مبالغہ اور تکثیر کا عضر بھی شامل ہے، یعنی مبالغہ کے علاوہ کثرت اور شدت کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، مثلاً قَتَلَ اس نے قُل کیا' ، اور کَسَرَ کُوْبًا اس نے بہت بے در دی سے قل کیا' ، اور کَسَرَ کُوْبًا اس نے گلاس چکنا چور کر دیا' ، اور طَافُ وہ گھو ما' سے طَوَّفُ اس نے گلاس چکنا چور کر دیا' ، اور طَافُ وہ گھو ما' سے طَوَّفُ اس نے گل سے فی جو کر لگا ئے' ، معنی ہو جائے گا۔

اس باب کی اہم خصوصیات میں اہتمام اور تدریج کا عضر نمایاں ہوتا ہے، مثلاً عَلِمَ 'جاننا' سے عَلَّمَ 'سکھانا'۔ سکھانے اور پڑھانے کے عمل میں چونکہ تدریج اور اہتمام کا عضر بالخصوص اہمیت کا حامل ہوتا ہے اس لئے یہ فعل باب فعل سے آتا ہے۔ اہتمام اور تدریج کے ساتھ اس باب میں تعدید، یعنی متعدی کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، جیسے نَوَلُ وہ اترا' فعل لازم سے نَوَّلُ 'اس نے اتارا' فعل متعدی بن جاتے ہیں، جیسے نَوَلُ 'وہ اترا' فعل لازم سے نَوَّلُ 'اس نے اتارا' فعل متعدی بن جاتا ہے۔ مثلاً نَوَّلُ اللهُ مَطَوًا مِنَ السَّمَاءِ 'الله تعالی نے آسان سے بارش کا پانی جاتا ہے۔ مثلاً نَوَّلُ اللهُ مَطَوًا مِنَ السَّمَاءِ 'الله تعالی نے آسان سے بارش کا پانی

اتارا' چونکہ بارش کے بر سے میں ایک طویل عمل، اہتمام اور تدریج کا دخل ہے اس کئے اس فعل کو باب فعیل سے لیا گیا ہے۔ ایک اور مثال میں غور کریں: فَزَّ لَ الله لئے اس فعل کو باب فعیل سے لیا گیا ہے۔ ایک اور مثال میں غور کریں: فَزَّ لَ الله اللهٔ اللهٔ وَآنَ 'الله تعالی نے قرآنِ کریم بازل فرمایا'۔ قرآنِ کریم بھی بے حدا ہتمام اور تدریج کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، اس کی وضاحت قرآنِ کریم میں موجود ہے۔ تعدید یعنی فعل لازم کو فعل متعدی بنانے کی ایک اور مثال میں غور کریں: بَلغَ فَر بَینِینا' فعل لازم ہے جس میں کام کے ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے، مثلاً بلکغ مِنی کام کے ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے، مثلاً بلکغ مِنی کار کیا جینی میں تیرے کلام سے متاثر ہوا۔ جبکہ بلکغ سے بلگغ کیا جاتا ہے، مثلاً ملک متعدی ہے، یعنی اس میں کام کے ہونے کے بجائے کام کرنے کامفہوم 'بہنچانا' فعل متعدی ہے، یعنی اس میں کام کے ہونے کے بجائے کام کرنے کامفہوم پایا جاتا ہے، مثلاً ہلگ بنگؤ کے رسالیتی 'کیاتونے میرا پیغام پہنچا دیا'۔ اس کے علاوہ اس باب کی خصوصیات میں قصریا احتصار کاعضر بھی پایا جاتا ہے، نیعنی پورے جملہ کے بیا نے ایک بی لفظ کا استعال کرنا، مثلاً کبر و اس نے اللہ اکبر کہا'، اور سَبیّحُ اس نے سے نالہ اکبر کہا'، اور سَبیّحُ اس نے سے نالہ کہا'، یعنی اس نے اللہ کی شبیح کی۔ بیان اللہ کہا'، یعنی اس نے اللہ کی شبیح کی۔

غورطلب وضاحت: درج بالا وضاحت میں عربی افعال کے ایک باب کی اہم خصوصیات کا ذکر ہوا ہے، جس سے یہ بات واضح ہو جانی چاہئے کہ اس قتم کے متعدوعر بی الفاظ کا شیح ترجمہ ومفہوم کسی دوسری زبان میں ممکن نہیں، کیونکہ قرآنی عربی زبان کے خفیف و دقیق معانی کا ادراک اس زبان کا فہم حاصل کرنے سے ہی ممکن ہے۔ اس لئے قرآن وحدیث کو اس کی اصل روح کے مطابق شیح طور یر سمجھنے کے لئے قرآنی عربی زبان کا جاننا نا گزیر قرار پایا ہے۔ لہذا دین اسلام کے فہم وفراست کا انحصار بہت حد تک قرآنی عربی تجھنے یہ ہاری دینوی وائحروی زندگی فلاح وکا مرانی سے ہمکنار ہوسکتی ہے۔

# المنطقة من المنطقة ال

ثلاثی افعال کے برخلاف، جن میں مضارع کی ساخت چھابواب میں بی ہوئی ہے، جیسے فَتَحَ سے یَفْرِبُ، فَهِمَ سے یَفْهُمُ، کُرُمُ سے یَکْرُمُ اور وَرِتَ سے یَوِثُ، مزید فیدافعال کے مضارع کی ساخت بھا ھُمَ مُن کُرُمُ سے یکٹر مُ اور وَرِتَ سے یَوِثُ، مزید فیدافعال کے مضارع کی ساخت برایک باب کے لئے متعین ہے۔ اس لئے باب فَعَل کا مضارع ہمیشہ یُفعِل کے وزن پر ہوتا ہے، لین اس باب میں علامۃ المضارع ہمیشہ مضموم ہوتا ہے جبکہ مضارع کے پہلے صغے کا پہلا حرف ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، دوسراحرف مجروم، تیسرا مکسور اور آخری ہمیشہ مضموم ہوتا ہے، مثلاً دُرَّسَ سے یُدَرِّسُ، ضَرَّبَ سے یُضَرِّبُ، فَھَمَ سے یُدَرِّسُ، ضَرَّبَ سے یُضَرِّبُ، فَھَمَ سے یُفَدِّرُ سے یُکبُرُ۔

جہاں تک علامۃ المضارع کا تعلق ہے تو یا در رکھیں کہ قاعدہ کے مطابق علامۃ المضارع پر ہمیشہ ضمّہ آتا ہے اگراس کا فعل ماضی چارحروف پر مشمل ہو،بصورتِ دیگرا گرفعل ماضی کی بنا تین، پانچ یا چوجروف پر مشمل ہوتو اس کے علامۃ المضارع پر ہمیشہ فتح آتا ہے۔ باب فعّل کی بنا چونکہ چارحروف پر ہے اس لئے اس کے علامۃ المضارع کی حرکت ہمیشہ ضمّہ ہوتی ہے، مثلاً کجبر سے یُکبر ُ، تُکبرُ، اُکبرُ، اُکبرُ، اُکبرُ، اُکبرُ، اُکبرُ، اُکبرُ،

# فعل أمر:

اس باب سے فعل امر بنانا نہایت آسان ہے، یعنی علامۃ المضارع کوحذف کرنے اور آخری حرف کوساکن کرنے سے فعل الامر بن جاتا ہے، مثلاً تُکبِّرُ 'تو تکبیر کہتا ہے کہ گؤ 'تو الله اکبر کہہ'، تُسبِّلُ سے سَجِّلُ 'تو ریکارڈ نگ کر'، تُعَلِّمُ نو سَحَا'، تُضَرِّبُ سے ضَرِّبُ 'تو سخت پنائی کر'، تُذَکِّرُ سے ذکِّرُ 'تو نفیحت کر'۔ 'تو نفیحت کر'۔



فعل نہی بنانے کے لئے مضارع مخاطب کے پہلے صیغہ سے پہلے لاآ تا ہے اور آخری حرف کوساکن کیا جا تا ہے، مثلاً تُکَدِّبُ 'تو جھوٹ بولتا ہے/ بولے گا'سے لاَ تُکَدِّبُ 'تو جھوٹ بولتا ہے/ بولے گا'سے لاَ تُکَدِّبُ 'تو جھوٹ نہ بول'، تُحَمِّلُ بُ سے لاَ تُضَرِّبُ 'تو بختی سے نہ مار'، تُحَمِّلُ بُر مُحَمِل کرنا'سے لاَ تُحَمِّلُ 'تو محمل نہ کر/ نہ اٹھوا'۔

## 4 المصدر:

ہم پڑھ چکے ہیں کہ ثلاثی افعال کے مصادر کسی ایک وزن پڑئیں ہیں بلکہ متعدد اوزان پر آتے ہیں، مثلاً ضَوَبَ یَضْوِبُ سے ضَوْبُ اُرانا'، خَوجَ یَخُورُجُ سے خُرُو جُ ' نکلنا'، کَتَبُ یَکْتُبُ سے کِتَابَةٌ ' لکھنا'، ذَهَبَ یَذْهَبُ سے ذِهَابٌ جَانا'، غَرُو جُ ' نکلنا'، کَتَبُ سے خِیَابٌ عَائب ہونا/ غیر حاضر ہونا'، شَوِبَ یَشْوَبُ سے شُرْبٌ نَعْین سے جَیَابٌ عَائب ہونا/ غیر حاضر ہونا'، شَوِبَ یَشْوبُ سے شُرْبٌ نیینا' وغیرہ ۔ لیکن مزید فیہ افعال کے ہرایک باب کا مصدر متعین ہے۔ چنانچہ باب فعیل سے مصدر کا ایک وزن تَفْعِیْلٌ ہے، مثلاً:

| معنی                                | المصدر (تَفْعِيْلٌ) | المضادع   | الماضى  |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|---------|
| شدت کے ساتھ مار نا                  | تَضْرِيْبٌ          | يُضَرِّبُ | ضَرَّبَ |
| مکرم کرنا                           | تَكْرِيْمٌ          | يُكَرِّمُ | كَرَّمَ |
| پیار کرنا/ چومنا                    | تَقْبِيْلُ          | يُقَبِّلُ | قَبَّلَ |
| قريب كرنا                           | تَقْرِيْبٌ          | يُقَرِّبُ | قَرَّبَ |
| قبول کرنا/ پورا کرنا                | تَسْلِيْمٌ          | يُسَلِّمُ | سَلَّمَ |
| نصیحت کرنا/یاددلانا/یادد ہانی کرانا | تَذْكِيْرٌ          | يُذَكِّرُ | ۮؘڴۘۯ   |
| ريكارڈ نگ كرنا                      | تَسْجِيْلُ          | يُسَجِّلُ | سَجَّلَ |

# علا مزید فیا ۔ ا

اس باب کے ایسے افعال جن کے آخر میں ی/ء (یا/ ہمزہ) آئے ان کے مصادر کی ساخت تَفْعِلَةٌ کے وزن پر ہے، مثلاً:

| معتى                    | المصدر (تَفْعِلَةٌ <u>)</u> | المضارع   | الماضى |
|-------------------------|-----------------------------|-----------|--------|
| نام رکھنا               | تَسْمِيَةٌ                  | يُسَمَّى  | سَمَّى |
| تربیت کرنا/ پرورش کرنا' | تَرْبِيَةٌ                  | ؠُرَبِّي  | رَبَّى |
| مبارك باددينا           | تَهْنِئَةٌ                  | يُهَنِّئُ | هَنَّأ |
| نمازادا كرنا            | تَصْلِيَةٌ/صَلاةٌ           | يُصَلِّيْ | صَلَّى |

# **5** اسم الفاعل:

ہم پڑھ چکے ہیں کہ ثلاثی مجر دافعال سے اسم الفاعل کی ساخت فاعِلِّ کے وزن پر ہے، مثلًا:

| معتى                   | اسم الفاعل (فَاعِلٌ) | المضارع  | الماضى |
|------------------------|----------------------|----------|--------|
| ظلم کرنے والا/غلط کار  | ظَالِمٌ              | يَظْلِمُ | ظَلَمَ |
| قتل کرنے والا          | قَاتِلٌ              | يَقْتُلُ | قَتَلَ |
| جانے والا              | ۮؘٳۿؚڹ               | يَذْهَبُ | ذَهَبَ |
| لكصنے والا             | كَاتِّبٌ             | يَكْتُبُ | كَتَبَ |
| قر اُت کرنے والا/ قاری | قَارِئُ              | يَقْرَأُ | قَرَأ  |
| مد دکرنے والا/ مد دگار | نَاصِرٌ              | يَنْصُرُ | نَصَرَ |

جبکہ باب فَعَّلَ سے اسم الفاعل کی ساخت مُفَعِّلٌ کے وزن پر ہے، لیعنی علامة المضارع کی جبکہ دُمُ ' آجاتا ہے اور آخر میں تنوین آجاتی ہے کیونکہ اسم الفاعل بھی اسم ہی کی ایک قسم ہے، مثلاً:

| 127 💝 式                        | @ <b>\</b>             | زیک فیه ـ ا | فعل ه   |
|--------------------------------|------------------------|-------------|---------|
| معنی                           | اسم الفاعل (مُفَعِّلُ) | المضارع     | الماضى  |
| پڑ ھانے والا/ٹیج <sub>یر</sub> | مُدَرِّسٌ              | يُكَرِّسُ   | ۮؘڒۘٞڛؘ |
| ىٹىپەركارڈر/رىكارڈ نگ كرنيوالا | مُسَجِّلٌ              | يُسَجِّلُ   | سَجَّلَ |
| نصيحت كرنيوالا/متنبه كرنيوالا  | مُذَكِّرٌ              | يُذَكِّرُ   | ۮؘڴۘۯ   |
| كبثر البيثنے والا              | مُدَثِّرٌ              | يُكَثِّرُ   | ۮؘڷٞۘۯ  |
| كيثر ااوڑ ھنے والا             | مُزَمِّلُ              | يُزَمِّلُ   | زَمَّلَ |
| پڑ ھانے والا/ٹیجیر             | مُعَلِّمٌ              | يُعَلِّمُ   | عَلَّمَ |
| چومنےوالا/پیارکرنے والا        | مُقَبِّلُ              | يُقَبِّلُ   | قَبَّلَ |

# **6** اسم المفعول:

تمام مزید فیدافعال میں اسم المفعول کی ساخت کاوزن مُفَعَّلٌ ہے۔ اسم الفاعل اور اسم المفعول کی ساخت میں فرق صرف یہ ہے کہ اسم الفاعل میں عین کلمہ پر کسرہ ہے جبکہ اسم المفعول کے عین کلمہ پر فتح ہے، مثلاً:

| معنی                     | اسم المفعول | اسم الفاعل | المضارع   | الماضى  |
|--------------------------|-------------|------------|-----------|---------|
| جس کو پڑھایا جائے        | مُعَلَّمٌ   | مُعَلِّمُ  | يُعَلِّمُ | عَلَّمَ |
| جس کو چو ماجائے          | مُقَبَّلُ   | مُقَبِّلُ  | يُقَبِّلُ | قَبَّلَ |
| جس کی جلد کی گئی ہو      | مُجَلَّدُ   | مُجَلِّدٌ  | يُجَلِّدُ | جَلَّدَ |
| جسکی بہت تعریف کی گئی ہو | مُحَمَّدٌ   | مُحَمِّدٌ  | يُحَمِّدُ | حَمَّدَ |

## اسم المكان والزمان:

تمام مزیدافعال میں اسم المکان والزمان، جہاں انکااطلاق ہو، اسم المفعول ہی ہوتا ہے، مثلاً یُصَلِّی 'وہ نماز پڑھتا ہے' سے مُصَلَّی ُ جائے نماز'، یُذَبِّحُ ُ وہ ذنج کرتا ہے' سے مُذَبِّحُ ُ وَ ہُمِ کُرِنا ہے' سے مُذَبِّحُ ُ وَ ہُمِ کُرِنا ہے' سے مُذَبِّحُ ُ وَ ہِی کُر نے کی جگہ از بیجہ خانۂ۔

فعل ماضی معروف فَعَّلَ سے مجہول کا وزن فُعِّلَ اور مضارع معروف یُفَعِّلُ سے مجہول کا وزن فُعِّلَ اور مضارع معروف یُفَعِّلُ سے مجہول کے بنیا دی اوز ان وہی ہیں جو ثلاثی افعال میں ہیں۔ ہیں۔

> یُعَلِّمُ سے فعل مضارع کی گردان ٹیبل نمبر 14 میں ہے۔ ٹیبل نمبر 14 فعل مضارع کی گردان (یُعَلِّمُ)

| <i>E</i> ?.   | واحد          | صيغه      |       |
|---------------|---------------|-----------|-------|
| يُعَلِّمُوْنَ | يُعَلِّمُ     | 07 Si     | Z (*. |
| يُعَلِّمْنَ   | تُعَلِّمُ     | مؤنث 🖁    | غائب  |
| تُعَلِّمُوْنَ | تُعَلِّمُ     | نذكرح     | اف    |
| تُعَلِّمْنَ   | تُعَلِّمِيْنَ | مؤنث 🖁    | حاصر  |
| نُعَلِّمُ     | أُعَلِّمُ     | مذكر/مؤنث | متكلم |

قرآنِ كريم سے باب فَعَّلَ كَي چند مثاليں:

- ﴿ اَلرَّ حُمْنُ ﴿ عَلَمَ الْقُوْآنَ ﴿ ﴾ ' بهت مهر بان (الله)\_اس (الله رحمٰن )
   خسکھایا قرآن ' [20:1-۲]
- ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ۞﴾ "اس (الله رحمٰن) نے سکھایا اس (انسان) کو اظہارِ
   مطلب (۵:۵۵]
- ﴿ وَنَرَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴿ ﴾ ''اس (الله ) نَ نَاذِلُ فَرَانُ / اتارى آپ پر كتاب (القرآن) جوتصديق كرنے

# 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 129 6 120 6 120 6 120 6 120 6 120 6 120 6 120 6 120 6 120 6 120 6 1

والی ہے اُن (کتابوں) کی جواس سے پہلے ہوئیں' [۳:۳]

- ﴿ وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُرانَ لِلذِّحْدِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِدٍ ﴿ ثَالَ الْقُرانَ لِلذِّحْدِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِدٍ ﴿ ثَالَ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا
- ﴿ وَاللهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ ﴿ ﴾ ''اور الله تعالى نے فوقیت دی بعض کوتم میں ہے بعض پررزق میں''[۲۱:۱۷]
- ﴿ سَبَّحَ لِللهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِيْ الْأَرْضِ ﴿ ﴾ ' ( تنبيح كرتى ہے الله كى جو كلو قات آسانوں میں ہے اور جوز مین پر ہے ' [1:39]
- ﴿ وَ ذَكِرْ فَإِنَّ الذِّكْرِ اى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ ﴾ ''اور نصيحت كرتے رہيں
   آپ كہ بلاشبہ نصیحت نفع دیتی ہے ایمان والوں كؤ'[۵۵:۵]
- ﴿رَبُّنَا وَلاَ تُحَمِّلُنا مَالاً طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴿ ﴾ "اے ہمارے رب! اور نہ اٹھوا
   ہم سے وہ چیز کنہیں طاقت ہم کواس کے اٹھانے کی"[۲۲۲]





### فعل مزید فیه

بابنمبر٢:أَفْعَلَ

مزید فیہ ابواب میں اَفْعَلَ دوسراباب ہے۔ اِس باب میں فَعَلَ سے پہلے ہمزہ فُخَّ کے ساتھ آتا ہے، مثلاً خَوَجَ وہ لَکا اُسے اُنْوَلَ اُس نَے ساتھ آتا ہے، مثلاً خَوَجَ وہ لَکا اُسے اُنْوَلَ اُس نَے اُنْوَلَ اُس نَے اَتارا '، اَرْ سَلَ اُس نَے بَیجا'، اَخْوَجَ 'اس نے نکالا'، اَزْ لَ 'وہ اترا' سے اُنْوَلَ 'اس نے اتارا'، اَرْ سَلَ 'اس نے بیجا'، اُنْحَمَلَ 'اس نے مکمل کیا'، اَتْمَمَ 'اس نے پورا کیا/تمام کیا'۔

جسیا کہ ان مثالوں سے بھی ظاہر ہے، باب أَفْعَلَ ثلاثی کے لازم افعال کو اکثر متعدی کے معنی میں لے جاتا ہے، چند مزید مثالوں میں غور کریں: دَخَلَ 'وہ داخل ہوا' سے أَدْخَلَ 'اس نے سایا'، بَلَغَ سے أَدْخَلَ 'اس نے داخل کیا'، سَمِعَ 'اس نے سا' سے أَسْمَعُ اس نے سایا'، بَلَغَ 'وہ پہنچا' سے أَبْلَغُ 'اس نے پہنچایا'، وغیرہ۔ اگر ثلاثی افعال خود متعدی کا معنی رکھتے ہوں تو اس باب میں آکر ان کے معنی میں شدت پیدا ہو جاتی ہے، مثلاً ضَوبَ 'اس نے مارا' ثلاثی فعل متعدی سے أَضْورَ بَ 'اس نے بہت مارا' وغیرہ۔

یا در ہے باب اَفْعَلَ میں ہمزہ کسی صورت بھی حذف نہیں ہوتا، یعنی یہ ہمزہ قطعی ہے، ہمزة الوصل نہیں جو ماقبل سے ملانے کی صورت میں قطع ہوجا تا ہے۔

اس باب ك فعل سے پہلے اگر لفظ مما ؟ جائة و يعل تعجب كامعنى بھى ديتا ہے، مثلًا ﴿ قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ﴿ ﴾ "انسان پرالله كى مار! وه كس قدر ناشكره ہے " [٠٨: ١] اس آيت ميں مَا أَكْفَرَ فعل تعجب ہے۔

> ٹیبل نمبر 15 فعل ماضی مزید فیہ کی گردان ( أَنْزَ لَ )

| يخ.                           | واحد                     | يغه    | ٩            |
|-------------------------------|--------------------------|--------|--------------|
| أَنْزَلُوْ ا 'انهول نے اتارا' | أَنْوَلَ 'اس نے اتارا'   | نذكرحى | اھ           |
| أَنْوَلْنَ 'انہوں نے اتارا'   | أَنْزَلَتْ 'اس نے أتارا' | مؤنث   | <i>خا</i> سر |
| أَنْزَلْتُمْ تم نے اتارا'     | أَنْزَلْتَ 'تونے اتارا'  | نذكرحى | غائب         |
| أَنْزَلْتُنَّ 'تم نے اتارا'   | أَنْزَلْتِ 'تونے اتارا'  | مؤنث   | عاتب         |
| أَنْزَلْنَا                   | أَنْزَلْتُ               | نذكرا  | متكلم        |
| 'ہم نے اتارا'                 | 'میں نے اتارا'           | مؤنث   |              |

# • فعل مضارع:

باب أَفْعَلَ كَا مَضَارَعَ يُفْعِلُ كَ وزن بِر بَ، مثلًا أَنْزَلَ سَ يُنْزِلُ، أَخْرَجَ سَيُخْرِجُ، أَنْفَكَ سَيُبْلِغُ، أَضْرَبَ سَيُضْرِبُ، أَبْلَغَ سَيُبْلِغُ، أَخْرَجَ سَيُخْرِجُ، أَذْهَبَ سَيُبْلِغُ، أَبْدَلَ سَيُبْدِلُ بُرِ لَمِ مِنْ وَيَا ، أَحْسَنَ أَسْمَعَ سَيُسْمِعُ، أَذْخَلَ سَيُدْخِلُ، أَبْدَلَ سَيُبْدِلُ بُر لَ مِنْ وينا ، أَحْسَنَ أَسْمَعَ سَيُسْمِعُ، أَذْخَلَ سَيُدُخِلُ، أَبْدَلَ سَيُبْدِلُ بُر لَ مِنْ وينا ، أَحْسَنَ سَيُحْسِنُ احسان كرنا / يَنِي كرنا -

فعل مزید فید ۔ ۲ کی گردان کے لئے ٹیبل نمبر 16 دیکھیں۔ اس باب سے فعل مضارع کی گردان کے لئے ٹیبل نمبر 16 دیکھیں۔ ٹیبل نمبر 16

بن براه المنظم من منه منه المنظول المنظول المنظول المنظم المنطقة المن

| جع.                       | واحد                        | صيغه   |        |
|---------------------------|-----------------------------|--------|--------|
| *يُنْزِلُوْنَ             | يُنْزِلُ                    | نذكرحى |        |
| 'وہ اتارتے ہیں/اتارینگئ   | 'وہ اتارتاہے/اتارےگا'       |        | مائد . |
| #يُنْزِلْنَ               | تُنْزِلُ                    | مؤنث   | ا ب    |
| 'وه اتارتی ہیں/اتارینگین' | 'وہ اتارتی ہے/اتارے گئ      |        |        |
| *تُنْزِلُوْنَ             | تُنْزِلُ                    | نذكرحى |        |
| 'تم اتارتے ہو/اتاروگئ     | 'تواتارتاہے/اتارےگا'        |        | هاضر   |
| #تُنْزِلْنَ               | تُنْزِلِيْنَ                | مؤنث   |        |
| 'تم ا تارتی ہو/ا تاروگی'  | 'توا تارتی ہے/ا تارے گئ     |        |        |
| نُنْزِلُ                  | أُنْزِلُ                    | مذكرا  | متكلم  |
| 'ہم اتارتے ہیں/اتاریکئے   | 'میں اتارتا ہوں/ اتاروں گا' | مؤنث   |        |

نوٹ: \* آخر میں نون ہونِ اعرابی ہے جو حالت جزم ونصب میں حذف ہوجاتا ہے۔ #- بیزون نسوه/نونِ ضمیر ہے جو کسی صورت حذف نہیں ہوتا۔

# فعل أمرونهي:

جسا کہ بیان کیا جاچکا ہے، فعل اُمرفعل مضارع مخاطب کے صیغہ سے بنتا ہے۔ اس باب میں فعل اُمر کا وزن اَفْعِلْ ہے، مثلاً تُنْزِلُ 'تو اتارتا ہے' سے اَنْزِلُ 'تو اتارتا ہے' سے اَنْزِلُ 'تو اتارتا ہے' سے اَنْحر ہے' تو نکال'، تُدْخِلُ 'تو داخل کرتا ہے' سے اَدْخِلْ 'تو

133 (P - ded = ded

داخل كرَ ، تُذْهِبُ تو بهي تا بئ سے أَذْهِبْ تو بھي ، تُسْمِعُ تو سنتا بئ سے أَسْمِعُ تو سنا بئ سے أَسْمِعُ تو سنا ، تُبلغُ تو بہنچا تا ہے سے أَبلغُ تو بہنچا ' أمر ہے۔

جَبَهِ فعل مضارع مخاطب كومجروم كرنے اور پہلے 'لا'لگانے سے فعل نهى بن جاتا ہے، مثلاً تُنْزِلُ سے لا تُنْزِلْ 'تو نيچے نه اتار 'الا تُخْرِجْ 'تو باہر نه نكال 'الا تُدْخِلْ 'تو داخل نه كر الا تُدْخِلْ الله تُسْمِعْ 'تو نه سنا 'الا تُبْلغْ 'تو نه بہنجا'۔

فعل اُمر کی گردان عام قاعدہ کے مطابق ہے، لینی فعل اُمر میں واحداور جمع کے چار ہی صینے ہیں، مثلاً مذکر کے دوصینے، أَبْلغُ 'تو پہنچا'، أَبْلِغُوْ اُتم پہنچاؤ'اور مؤنث کے دوصینے أَبْلِغُنْ 'تم پہنچاؤ'۔ دوصینے أَبْلِغُنْ 'تم پہنچاؤ'۔

# المصدر:

أَفْعَلَ باب سے مصدر كا وزن إِفْعَالٌ ہے، مثلاً أَخْوَجَ، يُخْوِجُ سے إِخْوَاجٌ ' ثَكَالنا'، أَدْخَلَ، يُدْخِلُ سے إِدْخَالٌ ' وَاخْلَ كُرنا'، أَسْلَمَ، يُسْلِمُ سے إِسْلامٌ ' وين اسلام سپر دكرنا'، أَبْلَغَ سے إِبْلاَ عُنْ يَبْجِإِنا'، وغيره۔

# **ا**سم الفاعل:

ال باب سے اسم الفاعل کا وزن مُفْعِلٌ ہے، مثلاً أَنْدُرَ يُنْذِرُ سے مُنْذِرٌ سے مُنْذِرٌ سے مُنْذِرٌ سے مُنْذِرٌ سے مُنْشِرٌ 'خُوْتَجْری دینے والا'، أَجْرَم یُجْرِمُ سے مُجْرِمٌ 'جرم کرنے والا'، أَبْصَرَ یُبْصِرُ سے مُبْصِرٌ 'ویکھنے والا/غور کرنے والا'، أَرْسَلَ یُرْشِدُ سے مُرْشِدٌ 'رہنمائی کرنے الا'، أَرْشَدَ یُرْشِدُ سے مُرْشِدٌ 'رہنمائی کرنے والا'، أَسْلَمَ یُسْلِمُ سے مُسْلِمٌ 'مسلمان'، أَشْرَک یُشْرِکُ سے مُشْرِک 'شرک کرنے والا'، أَصْلَمَ یُصْلِحٌ 'اصلاح کرنے والا' وغیرہ۔



اس کاوزن مُفْعَلٌ ہے، مثلاً أَدْسَلَ، يُوْسِلُ ہے مُوْسَلُ جس کو بھیجا گیا ہؤ۔یاد رہے، اسم الفاعل اور اسم المفعول کے اوز ان میں فرق صرف عین کلمہ پر کسرہ اور فتح کا ہے، یعنی مُوْسِلٌ اسم الفاعل ہے اور مُوْسَلٌ اسم المفعول ۔ اسم المفعول کی چند مثالوں میں غور کریں: مُنْذَدٌ 'جسے ڈرایا جائے'، مُبْصَرٌ 'جسے دیکھا جائے'، مُصْلَحٌ 'جس کی اصلاح کی جائے'، وغیرہ۔

# اسم المكان والزمان:

ہرفعل سے اسم المکان والزمان کا آنا ضروری نہیں تا ہم جس فعل پراس کا اطلاق ہوائس کا وزن بھی اسم المکان والزمان مُفْعَلٌ کے وزن پر ہوائس کا وزن بھی اسم المفعول جیسا ہے، یعنی اسم المکان والزمان مُفْعَلٌ کے وزن پر ہی ہے، مثلاً أُجْلَسَ یُجْلِسُ سے مُجْلَسٌ 'بیٹے کی جگہ، أَتْحَفَ یُتْحِفُ سے مُتْحَفِّ 'عَائب گھر'، أَخْرَ جُ یُخْرِجُ سے مُخْرَجٌ نُکلنے کی جگہ۔ Exit '، أَذْحَلُ مُنْدَ بَنُ اِنْ پینے کی یُدْخِلُ سے مُدْحَلٌ واضل ہونے کی جگہ، أَشْرَ بَ یُشْوِبُ سے مُشْرَبٌ پانی پینے کی جگہ گھائی'، أَشْرَقَ یُشْوِقُ سےمُشْرَقٌ 'طلوع/روش ہونے کی جگہ، وغیرہ۔

قرآنِ كريم سے باب أَفْعَلَ كى چندمثاليں:

- ﴿ هُوَ الَّذِیْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَی وَدِیْنِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّیْنِ
   کُلِّهِ۞ ''وہی (اللہ) ہے جس نے بھیجا اپنارسول ہدایت اور دین حق دیکر
   تاکہ غالب کردے اسے سب دینوں بر' [۳:۹]
- ﴿ الْيَوْمَ الْحُملْثُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ الْتَممْثُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ لَكُمُ الْيُومَ الْحُملُثُ لَكُمْ وَالْتَممْثُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

## 135 6 + 1 (1) P-41 = 1 (1) (1) (1)

- ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ ﴿ ﴾ ''اورجب ہم
   نعمت بخشتے ہیں انسان کوتو منہ پھیر لیتا ہے اور روگر دانی کرتا ہے' [ ۱۵۳: ۵۳]
- ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿ ﴾ "بلاشبهم نے أتارااس (قرآن) كو شبقرر ميں "[-9:1]
- ﴿ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَلَهُ وِلِيًّا مُوْشِداً ﴿ ثَاور جَے وہ (اللہ ) مُراہ کردے تو آپ ہرگزنہ پائیں گے اس کے لئے کوئی دوست رہنمائی کرنے والا'[۱۸:۲۵]
- ﴿إِنَّ اللهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَآءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَنْ فِي الْقُبُوْدِ ﴿﴾
   'نبيتك الله سنا تا ہے جے چاہے اور نہیں ہیں آپ سنانے والے اُن کو جو قبروں میں ہیں' [۲۲:۳۵]
- ﴿ فَلِ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا لَهُ عَيْبُ السَّمُوٰتِ وَالأَرْضِ، أَبْصِرْبِهِ وَأَسْمِعْ، مَالَهُمْ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ يُشْرِكُ فِيْ حُكْمِهِ أَحُداً ﴿ فَا لَهُمْ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ يُشْرِكُ فِيْ حُكْمِهِ أَحُداً ﴾ ''كهرويج الله، ى بهتر جانتا ہے جتنى مدت وه (اصحاب الكهف) كُمْهر نه اس (الله) كومعلوم بين اسرار آسانوں اور زمين كے، كيسا عجيب ہے اُس كاد يكهنا اور سننا نه بين ائن كا اس (الله) كے سواكوئى كارساز اور نهيں شريك كرتاوه اپنج علم ميں كى كؤ [۲۱:۲۸]

**\*\*\*** 



# فعل مزید فیه

بابنبرس: فَساعَـلَ

# **فعل**مضارع:

اس باب میں فعل مضارع معروف کاوزن یُفَاعِلُ ہے۔ یہاں حرف المضارع / علامة المضارع پرضمه آتا ہے کیونکہ یہ باب چار حروف پر شمنل ہے، مثلاً قَاتلَ سے یُقَاتِلُ، رَاسَلَ سے یُرَاسِلُ۔ ایسے ہی یُسَاعِدُ، یُحَاسِنُ، یُخَاوِرُ، یُشَاوِرُ،

يُجَادِلُ، يُسَابِقُ، يُخَاسِبُ، يُخَاصِمُ، يُخَاطِبُ. اس بابِ مِن بَعَى فعل مضارع كَي كَردان عام قاعده پر ہے، مثلًا يُقَاتِلُ، يُقَاتِلُ، يُقَاتِلُ، يُقَاتِلُ، يُقَاتِلُ، يُقَاتِلُ، يُقَاتِلُنَ، تُقَاتِلُ، تُقَاتِلُ، ثُقَاتِلُ، نُقَاتِلُ، نُقَاتِلُ، نُقَاتِلُ، نُقَاتِلُ.

## عل أمر:

اس باب سے فعل الاً مر بنانا بالکل آسان ہے، یعن فعل مضارع سے حرف المضارع کو حذف کرنے اور آخر کوساکن کرنے سے فعل اُمر بن جاتا ہے، مثلاً یُقاتِلُ سے قاتِلْ قال کر، یُجَاهِدُ سے جَاهِدُ محنت کر/ جہاد کر، یُحاوِلْ سے حَاوِلْ کوشش کر، یُسَاعِدُ سے سَاعِدُ مُدوکر، یُخاطِبُ سے خَاطِبْ خطاب کر، وغیرہ وفعل اُمر کے داحد اور جمع کے سیغوں کی گردان بھی عام قاعدہ پر ہے، مثلاً مذکر کے لئے قاتِلْ تو قال کر، قاتِلُو اُن م قال کرؤ اور مؤنث کے لئے قاتِلِیْ تو قال کر، قاتِلْنَ تم قال کرؤ۔

## فعل نهي:

فعل نہی کے لئے بھی عام قاعدہ کے مطابق، مضارع مخاطب مجزوم سے پہلے
'لا'لگایا جاتا ہے، مثلًا لا تُقَاتِلْ'تو قال نہ کر'، لا تُخاصِمْ 'تو جھگڑا نہ کر'، لا تُخاطِبْ
'تو خطاب نہ کر'، لا تُحاوِدْ 'تو با تیں نہ کر'وغیرہ فعل نہی کی گردان بھی عام قاعدہ پر ہے، مثلًا لا تُقَاتِلْ 'تو قال نہ کر'، لا تُقاتِلُواْتم قال نہ کرؤ، لا تُقاتِلْ نُ تو قال نہ کر'، لا تُقاتِلُواْتم قال نہ کرؤ، لا تُقاتِلْ نُ تم قال نہ کرؤ۔

### 4 المصدر:

اس باب میں اکثر افعال کے مصادر دواوز ان پر ہیں، یعنی مُفَاعَلَةٌ اور فِعَالٌ، مثلاً

138 6 + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P + 1 6 P

قَاتَلَ - يُقَاتِلُ سے مُقَاتَلَةٌ / قِتَالٌ، جَاهَدَ - يُجَاهِدُ سے مُجَاهَدَةٌ / جِهَادٌ، حَاوَرَ - يُحَاوِرُ سے مُحَاوَرَةٌ / حِوَارٌ 'مقالمہ - عُحَاصِمُ سے مُحَاصِمَةٌ / حِصَامٌ، يُحَاسِبُ سے مُحَاصَمَةٌ / حِصَامٌ، يُحَاسِبُ سے مُحَاصَمَةٌ / حِصَامٌ، خَاصَمَ - يُخَاصِمُ سے مُحَاصَمَةٌ / حِصَامٌ، خَاطَبَ - يُخَاطِبُ سے مُخَاطَبَةً / خِطَابٌ، رَاسَلَ - يُرَاسِلُ سے مُرَاسَلَةً، سَاعَدَ - يُسَاعِدُ سے مُسَاعَدَةٌ، خَاوَلَ - يُخَاوِلُ سے مُخَاوَلَةٌ، قَابَلَ، يُقَابِلُ سے مُقَابِلُ ، يَمَارَكَ فَيْرِه - سے مُقَابِلُ ، يَارِكُ سے مُبَارَكَةُ وَيْره - سے مُقَابِلُ ، يَارِكُ سے مُبَارَكَةٌ وَيْره -

## اسم الفاعل واسم المفعول:

عام قاعدہ کے مطابق اس باب میں بھی اسم الفاعل کا وزن مُفْعِلٌ جبکہ اسم المفعول کا وزن مُفْعِلٌ جبکہ اسم المفعول کا وزن مُفْعَلٌ ہے، مثلاً رَاسَلَ – یُرَ اسِلُ سے اسم الفاعل مُرَ اسِلٌ جبکہ اسم المفعول مُرَ اسَلٌ ہے، اور شَاهَدَ – یُشَاهِدُ سے مُشَاهِدٌ/مُشَاهَدُ، خَاطَبَ – اُور شَاهَدُ سے مُشَاهِدٌ/مُشَاهَدُ، خَاطَبَ اور بَارَک – یُبَادِک سے مُبَادِک مُنَافِک ہے۔ مُبَادِک ہے۔

قرآنِ كريم سے بابفاعل كى چندمثاليں:

- ﴿ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ﴾ ''اور جو شخص جہاد کرتا ہے سووہ جہاد
   کرتا ہے اینے ہی (بھلے ) کے لئے' [۲:۲۹]
- ﴿ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِیْدًا﴿ ﴾ ''پین ہم نے صابلیاان (بستی کے لوگوں سے ) سخت صاب'[۸:۲۵]
- ﴿ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِى أَحْسَنُ ۞ " أور بحث يَجِحُ أَن سے السے طريقه
   ﷺ " إلا : ١٦٥]
- ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلاَماً ﴿ ثَاور جَبِ مُحَاطِب مُوتِ لَـ

139 6 + 139 6 P + 130 6 P

ہیں اُن سے جاہل تو وہ (رحمٰن کے بندے) کہتے ہیں سلام ہو( اُن سے الجھتے نہیں)''[۲۵:۲۵]

- ﴿وعَاشِرُوْا هُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ﴾ ''اورگزران کروان عورتول ہے دستور کے مطابق''[۴:۴]
- ﴿ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ ﴾ ''پِس وه كَنِحَ لِكَاپِ ساتقى سے اثنائے
   كلام ميں'' ١٨٦:١٨٦)
- ﴿ وَمَالَكُمْ لاَ تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ﴾ "اوركياعذر ہے تبہارے لئے كہتم

   لاتے نہيں الله كى راه ميں "[٣٥٥]





#### فعل مزید فیه

بابنمبر ٣: تَفَعَّلُ

یہ باب فَعَلَ سے پہلے نَ 'لگانے سے بنا ہے، مثلاً خوق ف 'خوفز دہ کرنا' سے تفوق ف 'خوفز دہ کرنا' سے تفوق ف 'خوفز دہ ہو جانا' اختلاف میں پڑنا'، ذکر و فیصحت کرنا، یا دو ہانی کرانا' سے تذکر فیصصت حاصل کرنا'، اختلاف میں پڑنا'، ذکر و فیصصت کرنا، یا دو ہانی کرانا' سے تذکر کو فیصصت حاصل کرنا'، تقبل 'قبول ہونا' وغیرہ ۔ اس باب کی اہم خصوصیات میں لزوم (Intransitive) کو الله و اس باب کی اہم خصوصیات میں لزوم مطاوعت ہے، مثلاً عَلَّمُ اس نے سکھایا' سے تعَلَّمُ اس نے سکھا' ۔ عَلَّمْتُ الطالِبَ اللّارْسَ فَتعَلَّمَهُ 'میں نے طالبعلم کو سبق سکھایا تو وہ سکھ گیا'، قَطَّعَ کُ کا ٹنا' سے تقَطَّعَ کُ ک جانا' ۔ قَطَّعْتُ الْجِلْدُ فَتَقَطَّعُ مِیں نے چڑ ہے کوکا ٹا تو وہ کیا'، قَطَّعَ کُیا'، کَسَّر 'تو ڈنا' سے تکسَّر 'ٹو ٹ القارور و رَقَ وَتکسَّر 'میں نے پوتل کوتو ٹر ااوروہ ٹو ٹ گئی' ۔ ایسے بی خَوق فْتُ السَّارِقَ فَتَحَوّ فَنْ میں نے چورکوڈ رایا تو وہ ڈر گیا'، وغیرہ ۔ گئی ۔ ایسے بی خَوق فْتُ السَّارِقَ فَتَحَوّ فَنْ میں نے چورکوڈ رایا تو وہ ڈر گیا'، وغیرہ ۔ اس باب کِفعل ماضی کی گردان بھی عام قاعدہ پر ہے، مثلاً تعَلَّمُ ، تعَلَّمُوْا، تعَلَّمُ نَ ، تعَلَّمْتُ ، تعَلَّمُ تُلْ ہے ، مثلاً تقَبَّلُ سے ، مثلاً تقبَّلُ سے ، مثلاً تقبَّلُ سے ، مثلاً تقبَّلُ سے ، مثلاً تقبُلُ سے مثلاً سے ہے ہو

## • فعل مضارع:

باب تَفَعَّلُ کامضارع یَتَفَعَّلُ کے وزن پر ہے،اس میں حرفِ مضارع پر فَتْح آتا ہے۔ ہے کیونکہ یہ فعل پانچ حروف پر مشتمل ہے، مثلاً تَنحُوَّ فُ سے مضارع یَتَحَوَّ فُ 'وہ

خوفزره ہوتا ہے/ ہوگا' ، تفرَّق سے يَتفَرَّقُ ، تَذَكَّر سے يَتَذَكَّرُ ، تَعَلَّم سے يَتعَلَّمُ ، تفَطَّع سے يَتفَطَّع ايدر عيں كاس ميں جب حرف مضارع ندَ ، هوجيسے تَتنزَّلُ تو ادبی تحرير ميں تلفظ كى روانگى كے پيش نظرايك تد كوحذف كر ديا جاتا ہوجيسے تَتنزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم ﴿ ''الرّتے ہيں فرشتے اور روح اس (رات) ميں اپ رب كے حكم سے '[ ١٩٤ ؟ ] اس آيت ميں تنزَّلُ المَلائِكة وَالرُّونَ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم ﴿ وَلاَ يَحْسَسُوْا الله مِي الله مِي الله مِي الله وَ لاَ يَحْسَسُوْا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وَ لاَ يَحْسَسُوْا الله عَلَى الله ع

من العلم مزید فیله مرا (۱۹۱۱) المنافق المنافق

اس باب میں بھی عام قاعدہ کے مطابق مضارع مجہول کا وزن یُتفَعَّلُ ہے، مثلاً یَتَقَبَّلُ سے یُتَقَبَّلُ اوراس کی گر دان مضارع معروف کی طرز پر ہی ہے۔

ٹیبل نمبر 17 فعل مضارع معروف مزید فیہ (یَتَعَلَّمُ)

| <i>ಜ</i> .      | واحد            | ميغه   | 0           |
|-----------------|-----------------|--------|-------------|
| يَتَعَلَّمُوْنَ | يَتَعَلَّمُ     | نذكراح | \ <u>(*</u> |
| يَتَعَلَّمْنَ   | تَتَعَلَّمُ     | مؤنث   | غائب        |
| تَتَعَلَّمُوْنَ | تَتَعَلَّمُ     | نذكرح  | حاضر        |
| تَتَعَلَّمْنَ   | تَتَعَلَّمِيْنّ | مؤنث   | <i>7</i> 6  |
| نْتَعَلَّمُ     | أتَعَلَّمُ      | نذكرا  | متكلم       |
| تعبم            | انعتم           | مؤنث   |             |



اس باب سے فعل اُمر بنانے کے لئے فعل مضارع مخاطب سے حرف مضارع کو حذف کیا جاتا ہے۔ اس طرح فعل اُمر تفقع لُ کے حذف کیا جاتا ہے، مثلاً تتعکل مُ سے تعکل مُ سے تعکل مُ سے تککل مُ کام کر، تتذک گو وزن پر بن جاتا ہے، مثلاً تتعکل مُ سے تعکل مُ سے تنگل مُ سے تنگل مُ کام کر، تتذک گو سے تنخو قف، وغیرہ۔ اور فعل نہی کے لئے فعل مضارع مخاطب سے پہلے 'لا' آتا ہے اور آخری حرف کوساکن کیا جاتا ہے، مثلاً لا تتککل مُ 'تو کام نہ کر'، لا تتعکل مُ 'تو خوفزدہ نہ ہو'، وغیرہ۔

## المصدر:

اس باب سے مصدر کاوزن تَفَعَّلُ ہے، مثلاً

| معنی      | المصدر     | المضارع        | الماضى    |
|-----------|------------|----------------|-----------|
| كلام كرنا | تَكَلُّمُ  | يَتَكَلَّمُ    | تَكَلَّمَ |
| اترنا     | تَنَزُّلُّ | يَتَنَزَّلُ    | تَنَزَّلَ |
| يادكرنا   | تَذَكُّرُ  | يَتَذَكَّرُ    | تَذَكَّرَ |
| مات کرنا  | تَحَدُّثُ  | ؽۘؾؘۘڂۘڐۛٛٛٞۛٛ | تَحَدَّث  |

## **4** اسم الفاعل والمفعول:

اس باب سے بھی اسم الفاعل مُفَعِّلٌ کے وزن پر جبکہ اسم المفعول مُفَعَّلٌ کے وزن پر جبکہ اسم المفعول مُفَعَّلٌ ک وزن پر ہے، مثلاً تَگلُّمٌ ' کلام کرنا' سے اسم الفاعل مُتَکَلِّمٌ ' کلام کرنے والا' اور اسم المفعول مُتَکلَّمٌ 'جس سے کلام کیا جائے'۔



مزید فیدافعال کے دوسرے ابواب کی طرح اس باب سے بھی اسم الظرف کا وزن اسم المفعول کا وزن ہی ہے، مثلاً تَنَفُّسٌ 'سانس لینے کی جگہ، تَوَ ضُّدًا ُ وضوکرنا' سے مُتَوَ ضَّدًا ُ وضوخانہ ۔

قرآنِ كريم سے باب تَفَعَّلَ كي چندمثاليں:

- ﴿ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلا مَنْ يُنِيْبُ ﴿ ﴾ "اورنہيں نفيحت حاصل كرتا مگر صرف وہى جور جوع كرتا ہے" [۴۳:۳۰]
- ﴿إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقَبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ الْاَحَوِ، قَالَ لَاَ قُرْبَانًا فَتُقَبِّلُ مِنْ الْمُتَّقِیْنَ ﴿﴾ ''جب دونوں نے لَا قُتُلنَّکَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِیْنَ ﴿﴾ ''جب دونوں نے قربانی کی تو قبول ہوئی ایک کی ان میں سے (ہائیل کی) اور نہ قبول ہوئی دوسر کی (قائیل کی) اس (قائیل) نے کہا میں مجھے ضرور قبل کرونگا۔ اس (ہائیل) نے کہا اللہ تو قبول کرتا ہے یہ ہیزگاروں ہی سے '[22:4]
- ﴿ أَفَلا َ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْانَ أَمْ عَلَى قُلُوْبٍ أَقْفَالُهَا ﴿ ﴾ '' پِي كيالوك غور نبيل كيالوك غور نبيل كرتے قرآن ميں يا دِلوں پر اُن كے ( كفرونفاق كے ) قفل لگرہے ہيں'' [۲۲:۲۷]
- ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۞﴾ "يقيناً نصيحت تووى قبول كرتے ہيں جو عقامند ہوں" [19:18]
- ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿ ثَالَ ہمارے ہمارے پروردگار! تو ہم سے قبول فرما، یقیناً تو ہی سننے والا جانے والا ہے' [۲۲:۲]]
- ﴿إِذْ تَبَرًّا الَّذِيْنَ اتُّبعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَأً وُالْعَذَابَ وتَقَطَّعَتْ

144 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 1 6

بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿ وَقَالَ الَّذِیْنَ اتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرًاً مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُ وْا مِنَا ﴿ وَقَالَ اللَّذِیْنَ اتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَالْبَعْ وَهُلُوك كَمَا تَبَرَّءُ وْا مِنَا ﴿ فَي مِنْ اللَّهِ وَالْمَنْ عَلَى اللَّهُ وَهُلُول عَيْمِ وَلَى يَبِرُولَ كَي تَعْمَا وَرُوهُ وَكَي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

- ﴿ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ تُهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿ ﴾ ﴿ وَمَا تَفَوَّقَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ تُهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿ ﴾ ''اورنبیں اختلاف میں پڑ کرمتفرق ہوئے وہ لوگ جن کودی گئ تھی کتاب مگر بعد اس کے کہ آچی ان کے یاس واضح دلیل' [۸۹:۹۸]
- (﴿ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْانَ وَعَلَّمَهُ)) ''تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس نے خود قرآن سیکھا اور اس کو سکھایا' [رواہ البخاری]

**(\*)**(\*)(\*)



#### فعل مزید فیه

بابنبر۵: تَـفَاعَـلَ

یہ باب فَاعَلَ سے پہلے تَـ الگانے سے وجود میں آتا ہے جوفعل ماضی کے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، مثلاً تَسَاءَ لَ 'اس نے پوچھا/سوال کیا'، تَکَاثَرَ 'اس نے دینوی منفعت میں مقابلتاً کثرت حاصل کی'۔

اس باب کی خصوصیات کے تین اہم پہلو درج ذیل ہیں:

- مثارکت: باب فَاعَلَ کی طرح اس باب میں بھی مشارکت کا عضر نمایاں ہوتا ہے۔ یعنی اس باب کا تعلق اُن افعال سے ہے جن میں باہمی مشارکت پائی جائے، مثلاً تَعَاوَنَ 'اس نے تعاون کیا'، تَعَاونُوْ ا' انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کیا'، تَسَاءَ لُوْ ا' انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے سوال کیا'، تَعَادَفُوْ ا' وہ آپس میں متعارف ہوئے'، تَوَ اصَوْ ا' انہوں نے ایک دوسرے کے دوسرے کے بالمقابل ہوئے'، تَوَ افَقُوْ ا ' وہ آپس میں متعارف دوسرے کے بالمقابل ہوئے'، تَوَ افَقُوْ ا ' وہ آپس میں متفق ہوئے'، وغیرہ۔
- 2 مکاری/فریب: مکاری/فریب فی الْباطِنِ Pretended Action وه افعال جن کاتعلق مکروفریب سے ہوان کا اظہار بھی باب تفاعل سے ہوتا ہے، نعنی ان کا فعل حقیقت کے برعکس ہوتا ہے، مثلاً تمارَضَ 'ان نے بیار ہونے کا مکر کیا'، تعامی 'اس نے اندھا ہونے کا مکر کیا'، تعامی 'اس نے نیندکا مکر کیا'، تباکی وہ جھوٹارونارویا'، وغیرہ۔

## على المزيد فيه ـ من المعالمة المناسخة المناسخة

(Reflexive Signification) بولوٹنا: فعل کا اثر خود فاعل پرلوٹنا (Reflexive Signification) جب اس باب سے فعل کا تعلق اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتو مشارکت کے بجائے فعل کا اثر خود فاعل پرلوٹنا ہے، مثلاً تبکار کے 'وہ بابرکت ہوا' یعنی بکارک کی صفت خود اللہ تعالیٰ کی ہے بغیر کسی شرکت کے اسی طرح تعالیٰ کی ہے بغیر کسی شرکت کے اسی طرح تعالیٰ کی ہے بغیر کسی شرکت کے اسی طرح تعالیٰ کی وہ باعظمت ہوا' یعنی اللہ نے خود کو عظیم ترین کیا/ بلند کیا۔

## **1** فعل ماضی کی گردان:

اس باب کے فعل ماضی کی گردان بھی عام قاعدہ پر ہے، تَسَاءَ لُ اس نے سوال کیا سے اس کی گردان ٹیبل نمبر 18 پر دیکھیں:

ٹیبل نمبر 18 تَسَاءَ لَ سے فعل ماضی کی گردان

| <i>&amp;</i> .  | واحد         | صيغه                  |              |
|-----------------|--------------|-----------------------|--------------|
| تَسَاءَ لُوْا   | تُسَاءَ لَ   | نذكرح                 | \ ( <u>*</u> |
| تَسَاءَ لْنَ    | تَسَاءَ لَتْ | مؤنث 🖁                | غائب         |
| تَسَاءَ لْتُمْ  | تَسَاءَ لْتَ | نذكرحى                | حاضر         |
| تَسَاءَ لْتُنَّ | تَسَاءَ لْتِ | مؤنث 🖁                | ا<br>ما سر   |
| تَسَاءَ لُنَا   | تُسَاءَ لْثُ | م <i>ذكرا</i><br>مؤنث | متكلم        |

## فعل مضارع:

باب تَفَاعَلَ كامضارع معروف يَتَفَاعَلُ كوزن ريب، مثلاً تَسَاءَ لَ سے

## **3** فعل أمرونهي:

مضارع مخاطب سے حرف مضارع کوحذف کرنے اور آخرکوساکن کرنے سے فعل اُمربن جاتا ہے، مثلاً تتعکاو نُ سے تعکاو نُ سے مثلاً لا تعکاو نُ ، لا تعکاو نُ ، وغیرہ۔

تعکاو نُ ، وغیرہ۔

## 1 المصدر:



اسم فاعل اوراسم مفعول کا وزن عام قاعدہ پر ہے، مثلاً تَناوَلٌ ہے اسم الفاعل مُتناوِلٌ 'حوصل کیا جائے'۔یا درر ہے مُتناوِلٌ 'حاصل کرنے والا'اوراسم المفعول مُتناوَلٌ' جوحاصل کیا جائے'۔یا درر ہے اسم الظر ف بھی اسم المفعول ہی کے وزن پر ہوتا ہے، یعنی مُتناوَلٌ ' پہنچنے کی جگہ'، مثلاً لا تَتُرُکِ اللا دُویِات بچوں کی پہنچ میں نہ رکھیں/چھوڑیں'۔

قرآنِ كريم سے باب تَفَاعَلَ كي چندمثالين:

- ﴿عَمَ يَتَسَاءَ لُوْنَ ﴿﴾ ''كس چيز سے تعلق وہ آپس ميں سوال كرتے ہيں''
   [۱۵۸:۱]
- ﴿ وَتَعَانُوْ ا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوٰى وَ لا تَعَاوَنُوْ ا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُو انِ ﴿ ﴾ 
  ''اورآپس میں مدد کیا کرونیکی اور پر ہیزگاری کے کام میں اور ندمدد کیا کروایک دوسرے کی گناہ اور سرکشی کے کام میں' [۲:۵] اس آیت میں لا تعَاوَنُوْ ا اصل میں لا تَعَاوَنُوْ ا ہے، یہاں ایک تا 'حذف ہے۔
- ﴿ تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيدِهِ الْمُلْکُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ ﴾
   ''بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے' [۲۲:۱]

## من المعالم ال

- ﴿ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَوَاصَوْا بِالْصَبْرِ ﴿ ﴾ ''اورانہوں نے آپس میں وصیت کی حق کی اور وصیت کی صبر کی' [۳:۱۰۳]
- ﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ۞ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۞ ﴿ ` عَافَل كرديا ہے تم كو كثر على الله على ال
- ﴿ إِعْلَمُوْ النَّمَا الْحَيوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِيْنَةٌ وَ اَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَ اَكَاثُرٌ فِي فَي الْأَمْوَ الِ وَالْأَوْلاَدِ ﴿ ﴾ ' 'خوب جان لوكه دنيا كى زندگى محض كھيل اور تماشا ہے اور زيبائش اور ايك دوسرے پر فخر وغرور كرنا ہے تمہارا آپس ميں ، اور ايك دوسرے پر زيادتى / كثرت جا بہنا ہے مال اور اولا دميں '[ ٢٠: ٢٥]

#### فعل مزید فیه

بابنبر۲: إنْفَعَلَ

یہ باب فعل سے پہلے 'اِنْ 'لگانے سے وجود میں آتا ہے، مثلاً کسر آس نے لوڑا سے اِنْگسر ُ وہ لوٹ گیا'، ایسے ہی لوڑا سے اِنْقلَبُ وہ لیٹ گیا'، ایسے ہی اِنْقطَع وہ کٹ گیا'، اِنْفَجر ُ وہ پھٹ گیا/ بہہ نکلا'، وغیرہ ۔ یادر ہے کہ اس باب میں 'اِنْ 'کا ہمزہ، ہمز ق الوصل ہے، یعنی ماقبل سے ملنے کی صورت میں اس کا تلفظ ساقط ہو جاتا ہے، مثلاً اِنْگسر سے پہلے واؤیا فا کے آنے سے یہ وَ انْگسرَ اور فائگسرَ ہوجاتا ہے۔

جسا کہ اُوردی گئی مثالوں سے واضح ہے کہ باب اِنفَعَلَ کا تعلق افعال لازمہ سے ہے، نیز اس باب میں المطاوعة کا اظہار پایا جا تا ہے، لین باب فَعَلَ کا مفعول براس باب میں آ کرفعل کا فاعل بن جا تا ہے، مثلاً کَسَرْتُ الْفِنْجَانَ میں نے جائے کا پیالہ توڑا سے اِنگسَرَ الْفِنْجَانُ چائے کا پیالہ توٹ گیا ۔ غور کریں اس مثال کے پہلے جملہ میں الْفِنْجَانُ علی کا مفعول بہ ہے جبکہ دوسر سے جملہ میں الْفِنْجَانُ فعل کا مفعول بہ ہے جبکہ دوسر سے جملہ میں الْفِنْجَانُ فعل کا فاعل ہے۔ ایسے ہی، فَتَحْتُ الْبَابَ میں نے دروازہ کھولا سے اِنْفَتَحَ الْبَابُ میں فی دروازہ کھولا کے اللہ کا فاعل ہے۔ ایسے ہی، فَتَحْتُ الْبَابَ میں الْفُقَدَ مسلمانوں نے کا روازہ کھولا کو شکست دی سے فعل کا فاعل ہے۔ ایسے ہی الْمُسْلِمُوْنَ الْکُقَارُ مسلمانوں نے کا روازہ کے کہ باب اِنْفَعَلَ مطاوع ہے باب فَعَلَ کا مثلاً کَسَرْتُ الْکُوْبَ وَ انْکُسَرَ بابِ فَعَلَ کا جبکہ تَفَعَلَ مطاوع ہے باب فَعَلَ کا مثلاً کَسَرْتُ الْکُوْبَ وَ انْکُسَرَ بابِ فَعَلَ کا جبکہ تَفَعَلَ مطاوع ہے باب فَعَلَ کا مثلاً کَسَرْتُ الْکُوْبَ وَ انْکُسَرَ بابِ فَعَلَ کا جبکہ تَفَعَلَ مطاوع ہے باب فَعَلَ کا ، مثلاً کَسَرْتُ الْکُوْبَ وَ انْکُسَرَ

## فعل مزید فیه ـ ۲ (۱۵۱)

الْكُوْبُ 'مِيں نے گلاس توڑا اور گلاس ٹوٹ گيا' اور كَسَّوْثُ الْكُوْبَ وَتَكَسَّرَ الْكُوْبُ 'مِيں نے گلاس كوزور سے توڑا اور وہ كلڑے ٹلڑے ہوگيا'۔

اِنْفَعَلَ فَعْلَ مَاضَى كَا يَهِلَا صِيغَه ہے۔ اس كافعل مضارع يَنْفَعِلُ كوزن پرہ، مثلًا اِنْكَسَرَ سے يَنْكَسِرُ، اِنْهَزَمَ سے يَنْهَزِمُ، اِنْقَلَبَ سے يَنْقَلِبُ، اِنْقَطَعَ سے يَنْقَطِعُ، اِنْفَتَحَ سے يَنْفَتِحُ 'كُولنا'، اِنْصَرَفَ سے يَنْصَوِفُ 'پُحرنا'۔

اس باب سے فعل اُمر کا وزن اِنفَعِلْ ہے۔ اس باب کا فعل اُمر بھی عام قاعدہ پر ہے۔ اس باب کا معرف اُمر بھی عام قاعدہ پر ہے۔ اس باب میں بھی حرف مضارع کو حذف کر کے اس کی جگہ ھمزۃ الوصل مکسور لایاجا تا ہے کیونکہ حرف مضارع کو حذف کرنے کے بعد فعل کا پہلاحرف ساکن رہ جاتا ہے جس کا تلفظ نہیں کیاجا سکتا، مثلاً یَنْ گُسِرُ سے اِنْ گَسِرُ نَّ وَ تَوْرُ '، یَنْ قَلِبُ سے اِنْ قَطِعُ سے اِنْ قَطِعُ ' تو کا ٹ '، یَنْ تَظِرُ سے اِنْ تَظِرُ ' تو انتظار کر'، وغیرہ۔

اس باب سے فعل نہی بھی عام قاعدہ پر بنتا ہے، یعنی مضارع مخاطب کے صیغہ سے پہلے 'لا'لگانے اور آخری حرف کوساکن کرنے سے فعل نہی بن جاتا ہے، مثلاً تَنْعَظِرُ 'توانظار کرتا ہے /کرے گا'سے لا تَنْعَظِرْ 'توانظار نہ کر'۔

اس باب سے المصدر کا وزن اِنْفِعَالٌ ہے، مثلاً اِنْقَلَبَ-یَنْقَلِبُ سے المصدر کا وزن اِنْفِعَالٌ ہے، مثلاً اِنْقَلَبَ اِنْفَجَرَ-یَنْفَجِرُ سے اِنْفِجَارٌ 'وها کہ، اِنْگَسَرَ-یَنْگَسِرُ سے اِنْفِجَارٌ 'وها کہ، اِنْگَسَرَ-یَنْگَسِرُ سے اِنْکِسَارٌ 'لُوٹُنا'

اس باب سے بھی اسم الفاعل عام قاعدہ پر ہے، مثلاً یَنْگسِرُ سے مُنْگسِرٌ فَ مُنْگسِرٌ اسْ مُنْگسِرٌ اسْ باب سے اسم المفعول نہیں اللہ عنوں نہیں آتا کیونکہ باب اِنفَعَلَ فعل لازم ہے، اور فعل لازم سے اسم المفعول نہیں آتا۔ اسم المفعول متعدی افعال سے آتے ہیں۔

## فعل مزید فیه ـ ۲ (۱52)

باب إنْفَعَال كِمشتق افعال واسماكے اوز ان برايك نظر:

فعل ماضى إنْقَلَبَ إنْتَظَرَ إنْصَرَفَ فعل مضارع يَنْقَلِبُ يَنْتَظِرُ يَنْصَوِفُ فعل أمر إنْقَلِبْ إنْتَظِرْ إنْصَرِفْ فعل نهى لا تَنْقَلِبْ لا تَنْتَظِرْ لا تَنْصَرِفْ اسم فاعل مُنْقَلِبٌ مُنْتَظِرٌ مُنْصَوفٌ ظرف زمان ومكان مُنْقَلَبٌ مُنْتَظَرّ مصدر إنْقِلاَبٌ إنْتِظَارٌ إنْصِرَاتٌ

قرآن كريم سے باب انفعل كى چندمثاليں:

- ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ۞ وَإِذَا الْكُوَاكِبُ انْتَثَرَتْ۞ " 'جب آسان میپٹ جائے گااور جب ستار حجھڑ جائیں گے' [۲-۱:۸۲]
- ﴿ أُمَّ انْصَرَ فُوْا صَرَفَ اللهُ قُلُوْبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قُوْمٌ لا يَفْقَهُوْنَ ﴿ ﴾ " أَسَ کے بعدوہ پھر گئے (تو) پھیردیا اللہ نے اُن کے دِلوں کو کیونکہوہ ایسےلوگ ہیں که جهرنهیں رکھتے" [174:9]
- ﴿فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ﴾ ''ليس پھوٹ يڑے اس سے بارہ چشخ"۲۰:۲
- ﴿ ثُمَّ ارْجع الْبَصَرَ كَرَّتَيْن يَنْقَلِبْ اللَّيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيْرٌ ۞ ﴿ ' بَهِم زَكَاه كردوباره لوث آئے گی تیری طرف نگاه نا كام اورو و تھي ہوئی ہوگی' [۲۲:۴]
- ﴿ فَانْطَلَقُوْ ا وَهُمْ يَتَخَافَتُوْ نَ ﴿ ﴾ ' ثير وه سب چل دي اور وه حيك سے

**\$\$\$** 



#### فعل مزید فیه

بابنمبر2: إفْتَعَلَ

یہ باب فعل کے فاکلمہ سے پہلے الف کسورہ لگانے، اور فاکلمہ کوساکن کرنے کے بعد تامفتوحہ کے اضافہ سے وجود میں آتا ہے۔ اس طرح فعل سے اِفْتعَلْ فعل ماضی کا پہلاصیغہ بن جاتا ہے، مثلاً جَمَع 'اس نے جمع کیا' سے اِجْتَمَع 'وہ جمع ہوا، وہ اکٹھا ہوا'، کسب 'اس نے کمایا'، سَمِع 'اس نے سا' سے اِسْتَمَع 'اس نے اجتناب سے اِسْتَمَع 'اس نے اجتناب کیا'، اِحْتَلُف 'اس نے اجتناب کیا'، اِحْتَلُف 'اس نے اختلاف کیا' وغیرہ۔

باب افْتَعَلَ مطاوعه به باب فَعَلَ كاليكن بعض اوقات اس ميں مثاركت كاعضر كسى پايا جاتا ہے، مثلًا اقْتَتَلُ 'با ہم قُل كرنا'، اسْتَبَقُ 'با ہم سبقت لے جانا'، اشْتَرَك 'باہم شريك ہونا' وغيره - باب افْتَعَلَ كى خاصيات ميں بعض اوقات تصرف (ماخذ كو حاصل كرنے كى كوشش) كا عضر بھى پايا جاتا ہے، مثلًا اِسَتَمَعَ الْقُرْآنَ 'اس نے قرآن كان لگا كرسنا'، اِخْتَسَبَ الْفَصْلُ اس نے كوشش كرے فضيات حاصل كى۔

باب اِفْتَعَلَ كَا ہمزہ اكثر حذف ہو جاتا ہے جب اس سے پہلے همزة الإستفهام آئے، مثلًا اِنْتَظُوْتَنِيْ 'تو نے میرا انتظار كیا'۔ اگر اس جملہ سے پہلے همزة الإستفهام آجائے توبی اً اِنْتَظُوْتَنِیْ 'كیا تو نے میرا انتظار كیا؟' كے بجائے اُنْتَظُوْتَنِیْ ہوگا۔ قرآنِ كريم میں ہے: ﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتُ عَلَى الْبَنِیْنَ ﴾ ''كیا

اس نے ترجیح دی بیٹیوں کو بیٹوں پر'[۱۵۳:۳۷] یہاں اُصْطَفَی بدلی ہوئی شکل ہے اَاصْطَفَی کی ﴿ اَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِیْنَ ﴿ ﴾ '' کیا تو یجھ گھمنڈ میں آگیا ہے یا تو برے والوں میں سے ہے' [۵:۳۸]

بعض اوقات باب اِفْتَعَلَ کی اضافی تا میں چند ایک تبدیلیاں آتی ہیں جن کا بیان درج ذیل ہے:

- ا اگراس فعل کا پہلاکلمہ د، ذ، زہوتو بیاضافی تا، دال میں تبدیل ہوجاتا ہے، مثلاً دَعَا 'پکارنا' سے اِدْتَعَی کے بجائے اِدَّعَی' حق جمانا'، ذَکَرَ سے اِدْتَکَرَ کے بجائے اِدَّکَرَ 'یادوھانی' اور زَادَ سے اِدْتَادَ کے بجائے اِدْدَادَ 'زیادہ ہونا' ہو جائے گا۔
- 2 اگراس فعل کا پہلاکلم ص، ض، ط، ظهوتو باب اِفْتَعَلَ کی اضافی تا، طامیں تبدیل ہوجاتی ہے، مثلاً صَبَرَ سے اِصْتَبَرَ کے بجائے اِصْطَبَرَ 'صبر کرنا'، صَفَی سے اِصْتَفَی کے بجائے اِصْطَفَی' چن لینا، پند کرنا'، ضَرَّ سے اِصْتَوَّ کے بجائے اِصْطَلَقَ کے بجائے اِصْطَلَعَ ہونا' اور ظَلَمَ ظَلَم اِصْطَوَّ مُسَالًا مَ مُولاً۔

  کرنا' سے اِظْتَلَمَ کے بجائے اِظَّلَمَ ہوگا۔
- آگراس فعل کا پہلاکلمہ واؤہ وتو یہ باب اِفْتَعَلَ کی اضافی تامیں مغم ہوجاتا ہے، مثلاً وَصَلَ ' پہنچنا' ہے اوْتَصَلَ کے بجائے اِتَّصَلُ رابطہ ، وَقَی ہے اوْتَقَی کے بجائے اِتَّصَلُ رابطہ ، وَقَی ہے اوْتَقَی کے بجائے اِتَّقَی دُرنا ، بچنا 'ہوگا۔

باب اِفْتَعَلَ سِ فَعَلَ مضارع كاوزن يَفْتَعِلُ ہے، مثلًا اِسْتَمَعَ سِ يَسْتَمِعُ وه غور سے سنتا ہے اُ اِخْتَمَلَ سے يَحْتَمِلُ الْحَانا، انديشہ ہونا'، اِجْتَمَعَ سے يَحْتَمِدُ الْحَانا، اندیشہ ہونا'، اِجْتَمَعَ سے يَجْتَمِهُ 'جَعَ ہونا، اَ اللّٰ اَ اَرْنا'، اِطَّلَعَ سے يَطَّلِعُ 'جَمانكنا، مطلع ہونا'، اِجْتَنَبَ سے يَجْتَمِدُ 'اِجْتَنا لِ اَنْ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰ اللللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللللّٰ الللللّٰ الللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الل

يَسْتَبِقُ 'بالهم سبقت كرنا'، اِشْتَو كَ سے يَشْتَو كُ بالهم شريك هونا'، اِقْتَو بَ سے يَقْتَوِ كُ اِللهِ مَسْ يَقْتَوِ بُ ' قريب آ پہنچنا'، اِبْتَسَمَ سے يَبْتَسِمُ مسكرانا'، اِعْتَوَ ف سے يَعْتَوِ كُ اقرار كرنا، اعتراف كرنا'، اِعْتَصَمَ سے يَعْتَصِمُ مضبوطى سے پَكِرْنا'۔

ال باب سے فعل اُمر کے لئے حرف مضارع کو حذف کر کے اس کی جگہ ہمزہ مسور لایا جاتا ہے اور آخر کوساکن کر دیا جاتا ہے، جبکہ فعل نہی کیلئے مضارع مخاطب سے پہلے 'لا' آتا ہے اور آخری حرف ساکن ہوجاتا ہے، مثلاً یَسْتَمِعُ سے اِسْتَمِعُ تُو غور سے نہ ن'، یَدْتَسِمُ سے اِبْتَسِمُ تُو مسکرا'، لا تَبْتَسِمُ تُو مُسکرا'، لا تَبْتَسِمُ تُو مُسکرا'، یَشْتَوِکُ سے اِسْتَمِی کُنُ تُو شریک ہو'، لا تَشْتَوکُ 'تو شریک نہو'، مصرا'، یَشْتَوکُ نے اِسْتَوکُ نے اِسْتَوکُ نُو شریک نہو'، لا تَسْتَوکُ نُو شریک نہ ہو'، یہ نہو' کے ختلف نواختلاف نہر'، وغیرہ۔

اس باب سے المصدر كا وزن إفْتِعَالٌ ہے، مثلاً إِنْتَظَرَ سَيْنَظِرُ سے إِنْتِظَارٌ انْتَظَرَ سَيْنَظِرُ سے إِنْتِظَارٌ انْظَار كَرَنا'، إِخْتَمَعَ سَيْحَتَمِبُ سے إِخْتِسَابٌ' كمانا'، إِخْتَمَعَ سَيْخَتَمِفُ سے إِنْتِزَامٌ 'چِمْنا'، إِخْتَمَاتُ 'جَعْ مُونا'، اِلْتَزَمَ سَيْلَتَزِمُ سے اِلْتِزَامٌ 'چِمْنا'، إِخْتَمَالُ 'اندیشہ ہونا'، اِخْتِمالُ سے اِخْتِمالُ 'اندیشہ ہونا'، اِخْتِمالُ سے اِخْتِمالُ 'اندیشہ ہونا'، اِطَّلَعَ سے اِطَّلا عُ مُونا'، وغیرہ۔

اس باب سے بھی عام قاعدہ کے مطابق اسم الفاعل کا وزن مُفْتعِلٌ اور اسم المفعول کا وزن مُفْتعِلٌ اور اسم المفعول کا وزن مُفْتعَلٌ ہے، مثلاً إِمْتَحَنّ – يَمْتَحِنُ سے مُمْتَحِنُ امتحان لينے والا ، مُنْتَظِرٌ ' انتظار کرنے والا 'اور مُنْتَظَرٌ' جس کا انتظار کیا جائے۔

اسم الظر ف،ظرفِ زمان ومكان،كاوزن اسم مفعول كاوزن، ي ب، يعنى مُفْتَعَلَّ مثلًا مُجْتَمَعٌ بمع به به به به به به مثلًا مُجْتَمَعٌ بمع بونے كى جَله اسوسائى ،مُنْتَظَرٌ انتظار كرنے كى جَله انتظار كاوقت، الْمُلْتَزَمٌ 'جِمِعْ بونے كى جَله (ملتزم خانه كعبه ك اس حصه كوكها جاتا ہے جو جَرِ اسود اور دروازه الله مُلْتَزَمٌ 'جِمِعْ كى جَله (ملتزم خانه كعبه ك اس حصه كوكها جاتا ہے جو جَرِ اسود اور دروازه

## علام مزید فید ۔ ۲۵۰ کی کی اور سال میں اور

کے درمیان واقع ہے۔اس مقام سے چٹنااور دعا کرناسنت رسول ﷺ ہے۔) قرآن کریم سے باب اِفْتَعَلَ کی چندمثالیں:

- ﴿ وَإِنَّ الَّذِیْنَ الْحَتَلَفُوْ ا فِی الْکِتَابِ لَفِیْ شِقَاقِ بَعِیْدٍ ﴿ ﴾ ''اور یقیناً جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں یقیناً جاپڑے ضد میں بہت دور' [۲:۲ کا]
- ﴿ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوْجٍ مِنْ سِبِيْلٍ ﴿ ثَارَكُمِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلَّا اللَّالِمُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلّ
- ﴿ وَاللَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا الْكُتَسَبُوْا فَقَدْ الْحُتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿ ﴾ ''اور جولوگ ایذا پہنچاتے ہیں مؤمن مردون اور مؤمن عور توں کو بغیر کسی قصور کے جوان سے سرز دہوا ہو، تو وہ اپنے سر لیتے ہیں بہتان اور گناہ صرتے'' ۵۸:۳۳۱
- ﴿ فَاجْتَنِبُوْ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْ ا قَوْلِ الزُّوْرِ ﴿ ﴾ " يُس يَحِيْتِ رَبُونا يا كَل عَن إلا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْ ا قَوْلِ الزُّوْدِ ﴿ ﴾ " يُس يَحِيْتِ رَبُونا يا كَل عَن إلا ٢٠٠ : ٣٠]
- ﴿ وَاعْتَصِمُوْ اللهِ جَمِيْعًا وَ لا أَنفَرَّ قُوْ ا ﴿ ' اور مضبوط بَيْرُ ورسى الله لَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلْمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَي
- ﴿ قُلْ أُوْحِىَ إِلَيَّ إِنَّهُ السَّمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوْا إِنَّا سَمِعْنَا قُوْآنًا
   عَجَبًا ﴿ ﴾ '' كہد دَیجئے كدوى كيا گياميرى طرف كدسنا ایك گروه نے جنوں
   میں سے پس وہ كہنے لگے كہ ہم نے سنا قرآن عجیب''[۲۷:۱]
- ﴿ فَاعْبُدْهُ وَ اصْطَبِرْ لِعِبَا دَتِهِ ﴿ ' 'پِسَ عَبادت تَجِيحُ اسْ كَى اور قَائمُ رَبِياسَ
   کی عبادت کے لئے' [۱۹:۱۹]

158 6 + 158 6 C-419 Dei

- ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اصْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴿ ﴾ "اوروه واضح كر چكاتمهارے لئے جواس نے حرام كياتم پر مگر جوتم مجبور ہوجاؤاس كے كھانے پر"[۲:۹۱]
- ﴿ إِفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ۞ " قريب آ كَنْ الْعَرْى (قيامت كَلَى) اور يهد گيا جا نذ "[۱:۵۴]
- ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا الْحُتَسَبَتْ ﴾ "اس كے لئے ہے (انعام) جو
   نیک مل کیااس نے اوراُسی پر ہے (وبال) جو براعمل کیااُس نے "[۲۸۲:۲]

**(\$(\$(\$(\$(\$(\$(\$(\$(\$(\$(\$(\$(\$(\$(\$(\$(\$(\$(\$(\$(\$(\$(\$(\$(\$(\$(\$(\$(\$(\$(\$(\$(\$(\$(\$(\$(\$(\$(\$(\$(\$(\$(\$(\$(\$(\$(\$(\$(\$(\$(\$(\$(\$(\$(\$(\$(5(\$(5(\$(5(\$(5(5(5(\$(5(\$(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(0)5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5(5** 



#### فعل مزید فیه

بابنمبر٨: اِسْتَفْعَلَ

یہ باب ن-ع-ل سے پہلے 'اِسْتَ 'لگانے سے وجود میں آتا ہے۔ اور باب اِسْتَفْعَلَ کی خصوصیات میں طلب کرنے اور باہ خارت کا مفہوم نمایاں ہوتا ہے، مثلاً اِسْتَنْصَرَ 'اُس نے مدد چاہی'، اِسْتَوْدَقَ 'اُس نے رزق طلب کیا'، اِسْتَطْعَمَ 'اُس نے کھانا طلب کیا'، اِسْتَغْفَر 'اُس نے مغفرت طلب کی'، اِسْتَنْقَظ 'وہ بیدار ہوا'، اِسْتَا ذُنَ 'اُس نے اجازت طلب کی'، اِسْتَشْهَد 'اُس نے بثارت پائی'، اِسْتَسْخَر کیا مذاق اُڑایا'، اِسْتَشْهَد 'اُس نے شہادت کا گواہی طلب کی'، اِسْتَشْهَد 'اُس نے شہادت کی گواہی طلب کی'، اِسْتَکْبَر 'اس نے ناحی تکبر کیا / بڑا بنتا چاہا'، اِسْتَعَادَ 'اس نے بناہ چاہی، اِسْتَدْگفَ اِسْ نے عارمحسوس کی'، اِسْتَسْلَمَ 'اس نے اطاعت کی'، اِسْتَقْبَلَ 'اس نے استقبال کیا'، وغیرہ۔

اِن مثالوں کا تعلق فعل ماضی کے پہلے صیغہ، یعنی واحد مذکر غائب سے ہے، اور اس کی گردان عام قاعدہ پر ہے۔ مثال کے لئے ٹیبل نمبر 19 دیکھیں: یا در ہے باب اِسْتَفْعَالَ کی ہمزہ، ھمزۃ الوصل ہے۔

www.iqbalkalmati.blogspot.com : مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی وزٹ کریں

باب إسْتَفْعَلَ عِنْعل ماضي كي كردان

| يح.             | واحد            | بغه       | ص     |
|-----------------|-----------------|-----------|-------|
| ٳڛ۠ؾؘۼ۠ڣؘۯؙۅ۠١  | اِسْتَغْفَرَ    | نذكرحى    | غائب  |
| ٳڛ۠ؾؘۼٝڡؘٛڕ۠ڹؘ  | ٳڛ۠ؾؘۼ۠ۿؘڔؘؙۛۛۛ | موَنث 🖁   | ۴     |
| ٳڛ۠ؾۘۼ۠ڣؘڒ۠ؾؙۿ  | ٳڛ۠ؾؘۼ۠ڡؘؘۯۨۛۛ  | نذكراتي   | حاضر  |
| ٳڛٛؾۘۼٛڡؘٛۯؾؙڹۜ | ٳڛ۠ؾؘۼ۠ۿؘڒۛؾؚ   | موَنث 🗜   | 7-6   |
| ٳڛ۠ؾؘۼ۠ڡؘؘۯ۠ڹؘٵ | ٳڛ۠ؾؘۼ۠ڡؘؘۯۨۛۛ  | مذكر/مؤنث | متكلم |

باب اِسْتَفْعَلَ سے فعل مضارع کا وزن یَسْتَفْعِلُ ہے، مثلًا اِسْتَبْدَلَ سے یَسْتَبْدِلُ 'تبدیلی چاہنا'، یَسْتَنْصِرُ وہ مدد چاہتا ہے اچاہے گا'، یَسْتَرْذِقْ وہ رزق طلب کرتا ہے کرے گا'، یَسْتَغْفِرُ وہ مغفرت/ بخشش چاہتا ہے اچاہے گا'، یَسْتَاْذِنُ، یَسْتَبْ فِدُ، یَسْتَعْفِدُ، یَسْتَعْفِدُ، یَسْتَعْفِدُ، یَسْتَنْکِفُ، وغیرہ۔ اِس باب سے فعل مضارع کی گردان کی مثال ٹیبل نمبر 20 بر ہے۔

ٹیبل نمبر 20 باب اِسْتَفْعَلَ سے فعل مضارع کی گردان

| يح.              | واحد             | صيغه      |       |  |
|------------------|------------------|-----------|-------|--|
| يَسْتَغْفِرُوْنَ | يَسْتَغْفِرُ     | نذكرحى    | ۰۱ بر |  |
| يَسْتَغْفِرْنَ   | تَسْتَغْفِرُ     | مؤنث 🖁    | غائب  |  |
| تَسْتَغْفِرُوْنَ | تَسْتَغْفِرُ     | نذكرحى    | *41   |  |
| تَسْتَغْفِرْنَ   | تَسْتَغْفِرِيْنَ | مؤنث 🖁    | حاضر  |  |
| نَسْتَغْفِرُ     | ٱسْتَغْفِرُ      | مذكر/مؤنث | متكلم |  |

فعل مزيد فيه ـ ١٥١ الله من المالية الم

اس باب سے فعل أمر كا وزن إسْتَفْعِلْ ہے، مثلاً إسْتَنْصِرْ 'تو مدوطلب كر، اسْتَعْذِ 'تو پناه ما نگ، اِسْتَمْ ذِقْ 'تو رزق طلب كر، اِسْتَغْفِرْ 'تو مغفرت طلب كر، اِسْتَعْدُ 'تو پناه ما نگ، اِسْتَشْهدْ 'توشها دت طلب كر، اِسْتأذِنْ تواجازت طلب كر، وغيره ـ

فعل أمرحاضر كے واحداور جمع كے صرف حيار ہى صيغے ہيں،مثلاً

واحد مذكر: إسْتَغْفِرْ 'تَوْمَغْفَرت طلب كر'

جمع ندكر: إسْتَغْفِرُوْ انتم استغفار كرو

واحدمو نث: إسْتَغْفِريْ 'تواستغفاركر'

جَع مؤنث: إسْتَغْفِرْنَ 'تَم استَغْفَار كرو

فعل نہی کے لئے عام قاعدہ کے مطابق مضارع مخاطب کے صیغہ سے پہلے 'لا' لگایاجا تا ہے، مثلاً لا تَسْتَكْبِوْ 'تو تكبرنه كر'، لا تَسْتَنْكِفْ 'تو عارنه كر'، وغيره۔

اس باب سے مصدر کا وزن إسْتِفْعَالٌ ہے، مثلًا إسْتِغْفَارٌ مغفرت طلب كرنا'، اسْتِقْبَالٌ 'استقبال كرنا'، اسْتِطْعَامٌ ' كمانا طلب كرنا'، اسْتِنْصَارٌ 'مدوطلب كرنا'، اسْتِيْدَانٌ 'اجازت لينا'، اسْتِكْبَارٌ 'ناحق تكبركرنا'، وغيره -

اس باب سے بھی عام قاعدہ کے مطابق اسم الفاعل کا وزن مُفْعِلُ اور اسم المفعول کا وزن مُفْعِلُ اور اسم المفعول کا وزن مُفْعِلٌ ہے، مثلاً مُسْتَغْفِرٌ 'استغفار کرنے والا اور مُسْتَغْفَرُ 'جس سے بخشش مانگی جائے'، مُسْتَنْصِرٌ 'مردکی جائے'، مُسْتَنْصِرٌ 'جس کی مدد کی جائے'، مُسْتَنْشِرٌ 'بثارت دینے والا اور مُسْتَنْشِرٌ 'بثارت کے اللہ وغیرہ۔

اس باب سے بھی عام قاعدہ کے مطابق اسم ظرف کا وزن وہی ہے جو اسم المفعول کا ہے، لیعنی مُفْعَلُ، مثلاً یَسْتَقْبِلُ سے مُسْتَقْبَلُ 'آئندہ زمانہ مستقبل'، یَسْتَشْفِی 'علاج کرانا' سے مُسْتَشْفَی ، سپتال'، وغیرہ۔

# فعل مزيط فيه ١٦٠ الله فعل كي چندمثالين:

﴿ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِيْ هُوَ أَدْنَى بِالَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ ﴿ ﴾ "أس نے

 (موس عليه السلام نے کہا) کياتم لينا چاہتے ہواُس کوجوادنی ہے بدلے میں اُس

کے جوبہتر ہے؟" [۲:۱۲]

- ﴿ وَ اَسْتَشْهِدُوْ ا شَهِیْدَیْنِ مِنْ رِجَالِکُمْ ﴿ ''اور بنالیا کرو دو گواه ایخ مردول میں نے' ۲۸۲:۲۶
- ﴿ فَا سْتَبْشِرُوْ اللَّهِ عِلْمُ اللَّذِيْ بَا يَعْتُمْ بِهِ ﴿ ﴾ "لَي حُون ہو جاؤتم اللهِ الله عنه أس سود يرجو كياتم نے الله عنه [٩:١١١]
- ﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ ﴿ ﴾ ''اور آراسته كرديا تها أن كے لئے شيطان نے أن ك مُستَبْصِرِيْنَ ﴿ ﴾ ''اور آراسته كرديا تها أن كوراهِ (حق) سے حالانكه وہ تھے بڑے ہوشیار/بصیرت والے' ۲۹:۲۹]
- ﴿ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُوْنَ ﴿ ﴾ " بَلكه (اہل جَہْم) وہ سب كے سب
   آج فرمانبرداربن گئے "[۲۲:۳۷]
- ﴿إِنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا قِيْلَ لَهُمْ لا اللهُ إِللهُ اللهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ۞ " يَقِينًا وه الله عَلَى ا
- ﴿اِسْتَطْعَمَا اَهْلَهَا فَأَبُوا اَنْ يُضَيِّفُوْهُمَا ﴾ "أن دونوں نے کھانا ما نگالبتی
   والوں سے پس انہوں نے انکار کیا اُن کومہمان رکھنے سے "[۸۱:۷۷]
- ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ أَو إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿ ﴾ '' لِي تُسِجَ يَجِحَ ﴿

فعل مزید فیده ۔ ۱۱ کی اور بخشش مانگئے اُس سے یقیناً وہ بڑا تو بہ قبول کرنے سے تھیناً وہ بڑا تو بہ قبول کرنے

ع طریرے ہے۔ والا ہے'[۱۰:۱۱م]

- ﴿ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ اللهِ جَمِيْعًا ﴿ فَسَيَحْشُرُهُمْ اللهِ جَمِيْعًا ﴿ ﴾ ''اور جوبھی عار کر ہے اس الله کی بندگی سے اور تکبر کر ہے سووہ جمع کر ہے گا اُن سب کوایتے یاس' [۲:۲۲]
- ﴿ وَإِمَّا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعُ فَاسْتَعِدْ بِاللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ اللهِ اللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ اللهِ الْعَلِيْمُ ﴿ ثَاوِرا لَرَآنَ فَي لَكَآبِ وَشَيطان سَے كُوكَى وسوسة وَ پِناه ما نَكَ اللهِ كَلَ بَيْنَكُ وَبَى مِسِبَ يَحَمِّنْنَا جَانِنَا ' [٣٢:٣١]

\*\*\*



## فعل مزيد فيه بابنبره/١٠: إفْعَلَّ / إفْعَاَلَّ

باب اِفْعَلَّ ف-3-ل سے پہلے ہمزہ کسورہ لگانے اور تیسرے کلمہ کو مشدد کرنے سے وجود میں آتا ہے، اور خصوصیات کے اعتبار سے یہ باب رنگ، حلیہ یا جسمانی عیوب سے متعلق ہے، مثلاً فعل ماضی کے پہلے صیغہ بیکض سے اِبْیکضٌ سفید ہونا'، سَوِ دَ سے اِسْوَ دُسیاہ ہونا'، صَفِر سے اِصْفَرُ 'زرد ہونا'، خَضِر سے اِخْضَر ّ اِنْحُضَر ّ سنر ہونا'، حَمِر سے اِحْمَرُ لال/ سرخ ہونا'، عَوِ جَ سے اِعْوَ جُ کہڑ ا/ ٹیڑ ا ہونا'، وغیرہ۔باب اِفْعَلَ کا ہمزہ ہمیشہ همزة الوصل ہونا ہے۔

رنگ اورجسمانی عیوب سے متعلقه اسماء الصفة کے اوز ان بھی درج ذیل ہیں:

| • |                 |            |      |            |  |
|---|-----------------|------------|------|------------|--|
|   | فُعْلُ          | فُعْلآءُ   |      | ٱفْعَلُ    |  |
|   | (جمع مذكر/مؤنث) | (واحدمؤنث) | معنی | (واحدمذكر) |  |
|   | بِيْضٌ (بُيْضٌ) | بَيْضَآءُ  | سفير | ٱبْيَضُ    |  |
|   | سُوْدٌ          | سَوْدَآءُ  | سياه | اَسْوَ دُ  |  |
|   | خُضْرٌ          | خَضْرَآءُ  | سبز  | ٱخْضَرُ    |  |
|   | حُمْرُ          | حَمْرَآءُ  | سرخ  | ٱحْمَرُ    |  |
|   | صُفْرٌ          | صَفْرَآءُ  | زرو  | ٱصْفَرُ    |  |
|   | <b>زُرْقُ</b>   | زَرْقَآءُ  | نيلا | ٱزْرَقُ    |  |

| 165     | 北密耶       | - **  | فعل مزید فیه ـ ۹/۰ | @ <u></u> |
|---------|-----------|-------|--------------------|-----------|
| مُ الله | صَمَّآءُ  | بهرا  | اَصَمُّ (اَصْمَمُ) |           |
| بُكُمْ  | بَكْمَآءُ | گونگا | ٱبْكَمُ            |           |
| ڠؙۿؽٞ   | عَمْيَآءُ | اندها | اَعْمٰی (اَعْمَیٰ) |           |
| عُوْجٌ  | عَوْجَآءُ | لنكرا | اَعْرَجُ           |           |

اس باب کے فعل ماضی کے پہلے صیغہ کا وزن اِفْعَلَّ ہے جبکہ اس کے مضارع کا وزن یَفْعَلُّ اور مصدر کا وزن اِفْعِلاَلٌ ہے، مثلًا:

| معنی              | المصدر      | فعل مضارع  | فعل ماضی  |
|-------------------|-------------|------------|-----------|
| اوزان             | ٳڣٝۼؚڵٲڵٞ   | يَفْعَلَّ  | اِفْعَلَّ |
| سفید/روش ہونا     | ٳڹ۠ۑٟڞؘٵڞٞ  | يَبْيَضَّ  | ٳؠ۫ؽۻۜٛ   |
| سیاه/ پریشان هونا | ٳڛ۠ۅؚۮؘٲڎٞ  | يَسْوَدَّ  | ٳڛ۠ۅؘڐۘ   |
| سرسبزهونا         | اِخْضِوَارٌ | يَخْضَرَّ  | ٳڂ۠ڞؘڗۜ   |
| زردهوجانا         | ٳڞ۠ڣؚڕؘٲڒٞ  | يَصْفَرَّ  | ٳڞ۠ڣؘڗۘ   |
| كبر الرثير اهونا  | ٳڠۅؚجَاجٌ   | يَعْوَ جَّ | اِعْوَجَّ |
| سُرخ ہونا         | ٳڂڡؚۯٲڗٞ    | يَحْمَرَّ  | ٳڂڡؘڗۘ    |

بابِ إفْعَلَّ سے اسم الفاعل اور اسم المفعول دونوں کا وزن مُفْعَلُّ ہے کیونکہ اِس باب کا تعلق فعل لازم سے ہے، مثلاً مُحْمَرٌ 'سرخ کیا ہوا'، مُصْفَرٌ 'زرد کیا ہونا'، مُخْطَرُ 'سبز کیا ہوا'، مُسْوَدٌ 'سیاہ کیا ہوا'، وغیرہ۔

## فعل مزيد فيه بابنمبر ١٠ إفْعَآلٌ :

اس باب کی خصوصیات باب اِفْعَلَّ جیسی ہی ہیں البتہ باب اِفْعَآلَ میں زیادہ مبالغہ پایاجا تا ہے۔اس باب سے قرآن کریم میں صرف ایک لفظ ﴿مُدَهَمْ مَّتَانِ ﴿ ﴾

من المعلق المعلق

''دوانتهائی سرسبر باغ''[36:46] آیاہے، جواسم الفاعل واسم المفعول تثنیه مؤنث کا صیغہ ہے۔اس کاواحد مُدْهَا مَّهُ ہے۔

باب إفْعَآلَ سے فعل مضارع كا وزن يَفْعَآلُ اور مصدر كا وزن إفْعِيْلاَلَ ہے، مثلًا إِدْهَآهُ 'وه گهراسبز ہوتا ہے/ ہورہا ہے/ ہوگا سے اِدْهِيْمَامٌ 'وه گهراسبز ہوتا ہے/ ہورہا ہے/ ہوگا سے اِدْهِيْمَامٌ 'گهراسبز ہونا ـاس فعل مزيد كا ثلاثى ما ده د - ه م ہے ـ اور يه باب سَمِعَ سے ہے، یعنی دَهِمَ - يَدْهَمُ - دَهْمٌ / دَهْمَةُ شياه ہونا ' ـ

قرآن كريم سے إن ابواب كى چند مثاليں:

- ﴿ وَامَّا الَّذِیْنَ ابْیَضَتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِیْ رَحْمَةِ اللهِ هُمْ فِیْهَا خَالِدُوْنَ ﴿ ﴾
   ''اور رہے وہ لوگ کہ روش ہوئگہ جن کے چرے سووہ اللہ کی رحمت میں ہوئگے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے' [۳: ۷-۱]
- ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْأُنشَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيْمٌ ﴿ ﴾ ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْأُنشَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسُودًا وَهُو كَظِيْمٌ ﴿ ﴾ ثُاور جب جبر دى جائے ايك وان ميں سے لڑى كى تو ہوجا تا ہے اس كا چبره سياه اوروغم ميں كرُ هتار ہے' [۵۸:۱۲]
- ﴿ اَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْاَدْضُ مُخْضَرَّةً ﴿ ﴾ ﴿ اللهُ تَرَ أَنَّ اللهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْاَدْضُ مُخْضَرَّةً ﴿ ﴾ ' كيانهيں ديكا تونے كه الله بى نے نازل كيا آسان سے پانی كه بوجاتی ہے اس سے زميں سرسبز' [۲۳:۲۲]

## 167 6 + 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 41 10/9 - 4

- ﴿ صُمِّ بُكُمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُوْنَ ﴿ ﴾ ''بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں پس وہ رجوع نہیں ہونگے' [۱۸:۲]
- ﴿ وَ كُلُوْ ا وَ اشْرَبُوْ ا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ

  الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۞ "اوركها وَاور پيوجب تك كه صاف ظاہر ہوجائے

  تہمارے لئے دھاری سفید دھاری سیاہ سے فجر کے وقت "[۲:۱۸۵]
- ﴿ أُسْلُکْ یَدَکَ فِیْ جَیْبِکَ تَخْرُجْ بَیْضَآءَ مِنْ غَیْرِ سُوْءِ۞
   ﴿ وَالَ اینا ہاتھ اپنے گریبان میں وہ نکل آئے گاسفید چمکتا ہوا بغیر کسی روگ کے " [۳۲:۲۸]
- ﴿ وَمِنْ دُوْنِهِ مَا جَنَّتَانِ ﴿ فَبِأَى الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ مُدْهَامَّتَانِ ﴿ ﴾ ﴿ وَمِنْ دُوْنِهِ مَا جَنَّتَانِ ﴿ فَهِ اللَّهِ مَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ كَالَمُ اللَّهِ عَلَا وه اوردوباغ مونك \_ پسكون كونى تعتول كواپنے ربكى تم دونوں جھلا وگے؟ دونوں (باغ) انتہائى گہر سبز ہونگ " ٢٢:٥٥ ٢٢ ٢٢ ]





#### عربی افعال کی تنظیم

CLASSIFICATION

ہم پڑھ کے ہیں کہ عربی افعال کے مادہ حروف کی نشاند ہی کے لئے ف-ع-ل کا پیا نہ حوالہ (reference) کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی مادہ کے پہلے حرف کو فا کلمہ سے، دوسر کے وعین کلمہ سے اور تیسر حرف کولام کلمہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔اس سبق میں ہمیں یہ بھنا ہے کہ فظیم (classification) کے نقطہ نظر سے عربی افعال حارانواع میں منقسم ہیں جو درج ذیل عنوانات سے تعبیر کیے جاتے ہیں:

- ① الفعل السالم / الصحيح
  - 2 الفعل المعتل
  - ③ الفعل المهموز
  - ④ الفعل المضعّف

ان میں سے پہلی دوانواع کی تشریح اس سبق میں جبکہ دوسری دوانواع کی تشریح ا گلے سبق میں آئے گی۔

1 الفعل السالم / الصحيح: ايمانعل السالم/اليح كهلاتا بجس كے ماده حروف ميں داؤ (و)، يا (ى)، بهمزه ( أ ) میں ہے کوئی حرف نہ ہواوراس کا دوسرااور تیسر اکلمہ یعنی عین اور لام کلمہ، ایک جیسے

من المعالد من المعالد

#### الفعل المعتل:

عربی افعال کے حوالہ سے واؤ (و) اور یا (ی) کوروفِ علت کہا جاتا ہے، یعنی ایسے حروف جن میں بیاری/ کمزوری پائی جاتی ہے، اور جس فعل کے مادہ حروف میں کوئی حرف علت ہواس فعل کو معتل کہا جاتا ہے، مثلاً وَ صَلَ 'وہ پہنچا'، دَ ضِی ہُوہ وہ خوش ہوا/ راضی ہوا'، یَسَر 'وہ آسان ہوا'، کو یی اس نے استری کی'، وَ قَی ُوہ بچا'، دَعَا اس نے پکارا'۔ اس آخری فعل میں اگر چروف علت میں سے کوئی حرف دکھائی نہیں اس نے پکارا'۔ اس آخری فعل میں اگر چروف علت میں سے کوئی حرف دکھائی نہیں واؤ دیتا پھر بھی اس کا شار معتل افعال میں ہے کیونکہ اس کے دوسر سے صیغوں میں واؤ موجود ہے، مثلاً دَعَا کا مضارع یَدْعُوْ ہے اس لئے دَعَا کے مادہ حروف د ح و و د و ع و د د ع و رکھوں کے صور کے جاتے ہیں۔

مزيدوضاحت كے لئے معتل افعال كودرج ذيل جإراقسام ميں تقسيم كيا گياہے:

- 1 معتل الفاء / المثال
- 2 معتل العين / الأجوف
  - ③ معتل اللام / ناقص
- اللفيف-المقرون / المفروق

اِن جار اقسام کی تشری سے پہلے ایک وضاحت بہت ضروری ہے اور وہ یہ کہ اکثر عربی زبان کے گرائمر دانوں نے معتل افعال سے

من عربی افعال کی تنظیم کی انتظام کی تنظیم کلیم کی تنظیم کند. کلی تنظیم کی کند که کلید که کند که کلید که کند که کلید که کند که کلید که کند که کلید که کند که کند

متعلق بہت تکلفات سے کام لیا ہے اور کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طرح صحیح افعال کے مروجہ قواعد واوزان کا مکمل اطلاق معتل افعال پر بھی کر سکیں ۔ چنانچہ اس زمرہ میں انہوں نے تعلیلات کے عنوان سے بہت سی پیچیدہ فرضی تعبیریں اور تاویلیں کرڈ الیس جومیرے خیال میں بیشتر طلبا کے لئے غیر ضروری مشکلات اور پریشانی کا باعث بنی ہیں۔ در حقیقت معتل افعال بھی جس طرح استعالی شکل میں ہیں وہی اِن کی اصل اور بنیا دہے۔

سے کہنا کہ قَالُ کی اصل قَولَ اور یَقُولُ کی یَقُولُ اور قُلْ کی اصل قُولْ لُ اور قُلْ کی اصل قُولْ لُ اور قُولُ ہے۔ تو یہ حض مفروضوں پر بنی ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ کس زمانہ میں بیا افعال قَولَ ، یَقُولُ اور قُولْ لا پر بیان کے بات تھے، یا یہ کیوں اور کس نے اِن تبدیلیوں کو رائج کیا؟ تو اِن کے پاس اِن سوالات کے جوابات نہیں ہیں۔ اس لئے عربی کے طلبا کوچا ہے کہ وہ معتل افعال کی استعالی شکل کوئی سمجھیں اور یا در کھیں کیونکہ قر آنِ کریم میں اِن افعال کی استعالی اسی طور پر ہوا ہے۔ جہاں تک اِن افعال کی تعلیلات وتاویلات کا تعلق ہے تو یہ مشغلہ زیادہ سے زیادہ علمی دلچیتی اور فلسفیانہ بحث کا شاخسانہ ہی قرار دیا جاسکتا ہے۔ سے زیادہ علمی دلچیتی اور فلسفیانہ بحث کا شاخسانہ ہی قرار دیا جاسکتا ہے۔

معتل فاء / الممثان: اگر کسی فعل کے مادہ حروف کا پہلاکلمہ واؤ (و) یا، یا (ی)

ہوتو اس فعل کو معتل فاء یا المثال کہا جاتا ہے، یعنی فعل کے فاء کلمہ میں علت ہے/
بیاری ہے، مثلاً وَصَلَ 'وہ پہنچا'، یکسو 'وہ آسان ہوا'۔ اگر پہلاکلمہ واؤ ہوتو وہ

فعل مثال واوی کہلاتا ہے اور اگر پہلاکلمہ 'یا' ہوتو وہ فعل مثال یائی کہلاتا ہے۔
معتل فاء میں زیادہ تر افعال کا تعلق واوی ہے ہی ہے۔

المنافعال كي تنظيم المنافعال كي ا

مثال افعال سے معلی مضارع بنانے کا طریقہ تھے افعال کے طریقہ سے قدرے مختلف ہے، مثلاً وَصَلَ کا فعل مضارع یَصِلُ ہے، مثلاً وَصَلَ کا فعل مضارع یَصِلُ ہے، مثلاً وَصَلَ کا فعل مضارع یَصِلُ ہے جس کی تاویلی اصل یَوْصِلُ تصور کی جاتی ہے۔ تصور کی جاتی ہے۔ تصور کی جاتی ہے۔ تصور کی جاتی ہے۔ تصور کی مضارع یَوْصِلُ ہونا چا ہے۔ تھا۔ پھراس کی واؤ کو حذف کو دیا گیا ہے تو اس فعل مضارع کی استعالی شکل یَصِلُ ہوگئی (وہ پہنچتا ہے/ پہنچا گا)۔

فعل مضارع یَصِلُ سے فعل اُمر صِلْ ہے جورائج قاعدہ کے مطابق ہی ہے، یعنی یَصِلُ کے حرف مضارع یا' کو حذف کرنے اور آخر میں لام کوسا کن کرنے سے فعل اُمر صِلْ بن جاتا ہے جو صرف دوحروف پر شتمل ہے۔ معتل فاءافعال سے ماضی ،مضارع اور اُمرکی چندمثالیں درج ذیل ہیں:

| مصدری معنی      | الأمر | المضارع | الماضى  |
|-----------------|-------|---------|---------|
| يهبجنا          | صِلْ  | يَصِلُ  | وَصَلَ  |
| وعده كرنا       | عِدْ  | يَعِدُ  | وَعَدَ  |
| ر کھنا/وضع کرنا | ضَعْ  | يَضَعُ  | وَضَعَ  |
| وزن کرنا        | زِنْ  | يَزِنُ  | وَزَنَ  |
| رکھنا/کھڑا کرنا | قِفْ  | يَقِفُ  | وَقَفَ  |
| عطاكرنا         | هَبْ  | يَهِبُ  | وَ هَبَ |
| نصيحت كرنا      | عِظْ  | يَعِظُ  | وَعَظَ  |

2 معتل العین / الأجوف: اگر کسی فعل کے مادہ حروف میں دوسرا کلمہ حرف علت (و/ی) ہوتو اس فعل کو معتل العین / الأجو ف کہا جاتا ہے، یعنی اس فعل کے عین کلمہ میں حرف علت ہے، مثلاً قَالَ 'اس نے کہا' فعل ماضی کی

### ( عربی افعال کی تنظیم ) 🙀 🚓 ( عربی افعال کی تنظیم )

استعالی شکل میں ہے۔اس کی تاویلی شکل قَو کَ متصور ہے۔ پھرواؤکوالف سے تبدیل کردیا گیا۔اس طرف قَو کَ سے یہ فعل قَالَ بن گیا۔اوراس کا مضارع اپنی استعالی شکل میں یَقُو لُ وہ کہتا ہے / کہے گائے جبکہ اس کی تبدیلی اس کی تاویل میں یَقُو لُ تصور کی جاتی ہے۔ اس کی ایک تاویل بیری جاتی ہے کہ تاویل میں چونکہ واؤ حرف علت ہے، بیچارہ بیار ہے اس لئے بیضمہ کی حرکت کے وزن کواٹھانے سے قاصر ہے،لہذا اس کا بیوزن، بیضمہ ماقبل حرف قاف کونت کا وفتی کر دیا گیا ہے کیونکہ قاف صحیح وسالم، صحت مند حرف ہے پھر بھی وہ سکون میں ہے،ساکن ہے، جبکہ اس کا ہمسامیحرف واؤیکاری کے باوجود حرکت کے میں ہے،ساکن ہے، جبکہ اس کا ہمسامیحرف واؤیکاری کے باوجود حرکت کے مضارع یَقُو لُ بن گیا۔

اس طرح يَقُونُ سِي فعل أمر قُونُ بنما تها مَر يهال وا وَاور لام دونوں حروف ايك ساتھ ساكن ہوگئے۔ (جو اللتھاء الساكنين كہلاتا ہے) اس لئے اس فعل كي برخ صف ميں دشوارى كے بيش نظر ايك ساكن حرف كو گراديا گيا تھا، اور گرنے والاحرف واوتھا كيونكہ وہ بيچارہ پہلے سے ہى بيار تھا اس لئے اُسے رخصت كرنا ہى بہتر سمجھا گيا۔ لہذا قُونْ سے فعل اُمر قُلْ رہ گيا۔ اس طرح كى كہانياں دوسرے معتل افعال سے بھى منسوب ہيں۔ معتل العين/ الأجوف كى چند مزيد مثالين يُبل نمبر 21 يرديكھيں:

معتل العين / الأجوف

| مصدري         | أمر       | فعل         | ضادع      | فعلمر       | ماضى      | فعل         |
|---------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| معنی          | تاويلىشكل | استعالى شكل | تاويلىشكل | استعالى شكل | تاويلىشكل | استعالى شكل |
| کہنا          | قُوْلْ    | قُلْ        | يَقْوُلُ  | يَقُوْلُ    | قَوَلَ    | قَالَ       |
| ہونا          | كُوْنْ    | كُنْ        | يَكُوُنُ  | يَكُوْنُ    | كَوَنَ    | كَانَ       |
| روز ه رکھنا   | صُوْمْ    | صُمْ        | يَصْوُمُ  | يَصُوْمُ    | صَوَمَ    | صَامَ       |
| زیارت کرنا    | زُوْرْ    | زُرْ        | يَزْوُرُ  | يَزُوْرُ    | زَوَرَ    | زَارَ       |
| كھڑ اہونا     | قُوْمْ    | قُمْ        | يَقْوُمُ  | يَقُوْمُ    | قَوَمَ    | قَامَ       |
| چکھنا         | ذُوْق     | ذُقْ        | يَذْوُقُ  | يَذُوْقُ    | ذَوَقَ    | ذَاقَ       |
| چلنا،سیر کرنا | سِيْرْ    | سِوْ        | يَسْيِرُ  | يَسِيْرُ    | سَيَرَ    | سَارَ       |
| بيچيا         | بِیْعْ    | بع          | يَبْيِعُ  | يَبِيْعُ    | بَيَعَ    | بَاعَ       |
| زندگی گزارنا  | عِیْشْ    | عِشْ        | يَعْيِشُ  | يَعِيْشُ    | عَيشَ     | عَاشَ       |
| سونا          | نَوْمْ    | ٦٠٠         | يَنْوَمُ  | يَنَامُ     | نَوْم     | نام         |
| زائل ہون      | زَوْلْ    | زَلْ        | يَزْوَلُ  | يَزَالُ     | زَوِلَ    | زَالَ       |

نوٹ: فعل ماضی،مضارع اور اُمر کی صرف استعالی شکل یا در کھیں۔ معتل اُعین سے فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل اُمر کی گردانیں ا گلے صفحات پر دیکھیں جوٹیبل نمبر 22 سے ٹیبل نمبر 25 تک میں دی گئی ہیں۔

www.iqbalkalmati.blogspot.com : مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی وزٹ کریں



| <i>ઈ</i> .                         | واحد             | صيغه                       |  |
|------------------------------------|------------------|----------------------------|--|
| قَالُوْ١<br>قُلْنَ                 | قَالَ<br>قَالَتْ | ا ندکر هی<br>غائب مؤنث ۹   |  |
| قُلْتُمْ<br>قُلْتُنَّ<br>قُلْتُنَّ | قُلْتِ<br>قُلْتِ | ا ندکر چی<br>حاضر مؤنث 2   |  |
| قُلْنَا                            | قُلْتُ           | م <i>ذكرا</i><br>مؤنث مؤنث |  |

ٹیبل نمبر 23 معتل العین سے فعل ماضی کی گردان (سَادَ 'وہ چلا/اس نے سیر کی')

| يحج.                  | واحد             | صيغه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سَارُوْا<br>سِرْنَ    | سَارَ<br>سَارَتْ | ا مَدَكُر الله عن اله عن الله |
| سِوْتُمْ<br>سِوْتُنَّ | سِرْت<br>سِرْتِ  | مذکر جی<br>حاضر<br>مؤنث ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| سِوْنَا               | سِوْث            | متكلم مؤنث مؤنث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# معتل العين سے فعل مضارع کی گردان (قَالَ - يَقُوْلُ 'وه كَهْتا ہے / کے گا')

| يخ.                      | واحد                     | صيغه                       |  |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| يَقُوْلُوْنَ<br>يَقُلْنَ | يَقُوْلُ<br>تَقُوْلُ     | ندگر این<br>غائب<br>مؤنث ع |  |
| تَقُوْلُوْنَ<br>تُقُلْنَ | تَقُوْلُ<br>تَقُوْلِيْنَ | ماضر<br>مۇنث ؟<br>مۇنث ؟   |  |
| نَقُوْلُ                 | أَقُوْلُ                 | منتكام<br>مؤنث             |  |

ٹیبل نمبر 25 معتل العین سے فعل اُمر کی گردان (قُلْ 'کہۂ،سِٹ 'چل'،نَٹ 'سوجا')

| انظم دی ا         | ص ہم بوس           | 70°70) 70°         |                |                    |
|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| نَمْ<br>نَامُوْا  | سِرْ<br>سِیْرُوْ۱  | قُلْ<br>قُوْلُوْ١  | وا<br>بع<br>بع | <i>نذر</i><br>مح   |
| نَامِيْ<br>نَمْنَ | سِیْرِيْ<br>سِرْنَ | قُوْلِيْ<br>قُلْنَ | واحد<br>جمع    | مو <i>َنث</i><br>4 |

3 معتل اللام / ناقص: اگر کسی فعل کے مادہ حروف میں تیسراکلمہ حرف علت (و/ی) ہوتو اُس فعل کو معتل اللام / ناقص کہا جاتا ہے، بینی اس فعل کے لام کلمہ میں حرف علت ہے۔ معتل اللام سے فعل ماضی ، مضارع اور اُمرکی مثالیں درج ذیل ہیں:

www.iqbalkalmati.blogspot.com : مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی وزٹ کریں

# المرابع المعال كر تنظيم المحالية المحال

| مصدری معنی                | فعل أمر        | فعل مضارع        | فعل ماضى                     |
|---------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| بكارنا                    | أُدْعُ         | يَدْعُوْ         | دَعَا ( تاويل دَعَوَ )       |
| تلاوت كرنا                | ٱتْلُ          | يَتْلُوْ         | تَلاَ (تَلُوَ)               |
| بخش دینا، در گزر کرنا     | اُعْفُ         | يَعْفُوْ         | عَفَا (عَفَوَ)               |
| شكايت كرنا                | ٱشْكُ          | يَشْكُوْ         | شَكًا (شَكُوَ)               |
| محوكرنا بمثانا            | أُمْحُ         | يَمْحُوْا        | مَحَا (مَحُوَ)               |
| چلنا                      | <u>ا</u> ِمْشِ | يَمْشِي          | مَشَى (مَشَىَ)               |
| رونا                      | اِبْکِ         | يَبْكِيْ         | بَگی (بَگیَ)                 |
| رہنمائی کرنا              | ٳۿڋ            | يَهْدِيْ         | هَدَى (هَدَى)                |
| نچینکنا،رمی کرنا          | اِرْمِ         | يَرْمِيْ         | زَمَى (زَمَىَ)               |
| آ نا                      | ٳٸ۠ؾؚ          | يَأْتِي          | أَتَى (أَتَى)                |
| پانی پلانا                | ٳڛ۠قؚ          | يَسْقِيْ         | سَقَى (سَقَىَ)               |
| عمارت بنانا، بنیا در کھنا | اِبْنِ         | َ<br>يَبْنِي     | بَنَى (بَنَىَ)               |
| بھول جانا                 | إنْسِ          | یَنْسَی          | نَسِيى ( كوئى تاويل نېيى)    |
| <b>ڈرنا</b>               | إخْشِ          | يَخْشَى          | خَشِينَ ( كُونُ تاويلُ نهيں) |
| باقى رہنا                 | ٳؠ۠قؚ          | يَبْقِيْ         | بَقِیَ ( کوئی تاویل نہیں)    |
| 27 پر دیکھیں۔             | نمبر 26اور     | ی کی گر دان ٹیبل | ناقص افعال سے فعل ماض        |



| <i>&amp;</i> . | واحد     | صيغه   |             |
|----------------|----------|--------|-------------|
| دَعَوْا        | دَعَا    | نذكرحى | <b>71</b> 5 |
| دَعَوْنَ       | دَعَتْ   | مؤنث 🖁 | عائب        |
| دَعَوْتُمْ     | دَعَوْتَ | نذكرح  | اھ          |
| دَعَوْتُنَّ    | دَعَوْتِ | مؤنث 🖁 | حاضر        |
| (; ° < ;       | , o / /  | مذكرا  | متكلم       |
| دَعَوْنَا      | دَعَوْثُ | مؤنث   |             |

ٹیبل نمبر 27 ناقص فعل سے فعل ماضی کی گردان (دَ ضِبیَ 'وہ راضی ہوا')

| <i>ਲ</i> .  | واحد     | بغه    | ص           |
|-------------|----------|--------|-------------|
| رَضُوْا     | رَضِیَ   | نذكره  | 41 <b>5</b> |
| رَضِیْنَ    | رَضِيَتْ | مؤنث 🖁 | غائب        |
| رَضِيْتُمْ  | رَضِیْتَ | نذكرحى | اھ          |
| رَضِیْتُنَّ | رَضِیْتِ | مؤنث 🖁 | حاضر        |
| (.°         |          | نذكرا  | متكله       |
| رَضِیْنَا   | رَضِیْتُ | مؤنث   |             |

ناقص افعال سے فعل مضارع کی گردان کے لئے ٹیبل نمبر 28 اور 29 ریکھیں۔

www.iqbalkalmati.blogspot.com : مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بی وزٹ کریں

# مربدہ افعال کو تنظیم کے انگردان (دَعَا – یَدْعُوْ 'وہ پِکارتا ہے/ پِکارےگا') تاقص فعل سے فعل مضارع کی گردان (دَعَا – یَدْعُوْ 'وہ پِکارتا ہے/ پِکارےگا')

| يحج.        | واحد       | بغه    | <u>م</u> |  |
|-------------|------------|--------|----------|--|
| يَدْعُوْنَ  | يَدْعُوْ   | نذكرح  | غائب     |  |
| يَدْعُوْنَ  | تَدْعُوْ * | مؤنث 🖁 |          |  |
| تَدْعُوْنَ# | تَدْعُوْ * | نذكرحى | حاضر     |  |
| تَدْعُوْنَ# | تَدْعِيْنَ | مؤنث 🖁 |          |  |
| نَدْعُوْ    | اَدْعُوْ   | نذكرا  | متكاير   |  |
| ندعو ا      | ادعو       | مؤنث   |          |  |

نوٹ: \*-دونوںافعال ایک جیسے ہیں۔ #-بیدونوںافعال بھی ایک جیسے ہیں۔

ٹیبل نمبر 29 ناقص فعل سے فعل مضارع کی گردان (بَکھی – یَبْکِھیْ 'وہروتا ہے/روئے گا')

|               | <del>*</del> • |        |       |
|---------------|----------------|--------|-------|
| <i>ਲ</i> .    | واحد           | بغه    | ص     |
| يَبْكُوْنَ    | يَبْكِيْ       | نذكرحى | غائب  |
| يَبْكُوْنَ    | تَبْكِيْ       | مؤنث 🖁 |       |
| تَبْكُوْنَ    | تَبْكِيْ       | نذكرحى | حاضر  |
| تَبْكُوْنَ    | تَبْكِيْنَ     | مؤنث 🖁 | ي حر  |
| ° <b>⁄</b> °. | ٱبْكِيْ        | نذكرا  | متكلم |
| نَبْكِيْ      | ابجي           | مؤنث   |       |

# مربر افعال کر تنظیم (۱۲۹) کے خیار کر تنظیم (۱۲۹) کی افعال کر تنظیم (۱۲۹)

- اللفیف: اگر کسی فعل میں دوحروف علت پائے جائیں تو اسے اللفیف کہا جاتا ہے۔ اللفیف کو پھر دوانواع میں تقسیم کیا گیا ہے:
- ا- <u>اللفیف المقرون:</u> اگر کسی فعل میں دوسرا اور تیسرا حرف دونوں حروف علت میں سے ہوں تو اُس فعل کو اللفیف المقرون کہا جاتا ہے، مثلاً گوی یکوی ی 'استری کرنا'۔
- اللفيف المفروق: اگر کسی فعل میں پہلا اور تیسرا حرف حروف علت میں سے ہوتو اُس فعل کو اللفیف المفروق کہا جاتا ہے، مثلاً وَقَی ۔ یَقِیْ 'بَعِیْ 'بَعِیْ 'بَعِیْ 'بَعِیْ کرنا، غور کرنا، یاد کرنا'۔ اللفیف المفروق میں فعل اُمر صرف ایک حرف رہ جاتا ہے، مثلاً یَقِیْ میں 'یا' حرف مضارع ہونے کی وجہ سے عام قاعدہ کے مطابق حذف ہوجاتا ہے جبکہ آخری حرف، حرف یا فعل اُمر کے قاعدہ کے مطابق حذف ہوجاتا ہے۔ اس طرح یَقِیْ سے فعل اُمر 'قِ رُہ جاتا ہے، جیسے قرآن کریم میں ہے: ﴿ وَقِنَا کُلُونِ مَا اِسْ کَا اَلْمَالُ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ
- ﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنَهُ فَأَلْئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿ فَالْمِنْكِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلِحُوْنَ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ ال
- ﴿ قَالَ اللَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِى صَبْرًا ﴿ ثَالَ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِلْمُ الللللْلِلْمُ اللللْلِلْلُلِلْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِلْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللللْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِم

# من العال كي تنظيم المنافعة الم

- ⇒ ﴿ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ﴿ ﴾ "نهاس كى كوئى اولاد ہے اور نہ و، کسى كى اولاد ہے [۳۱۱۲]
- ﴿ وَ اَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْ إِبِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ﴿ ﴾ "اور يوراكروما إلى جب ما ياكروتو لوسيد هى ترازوت "[كا: ٣٥]
- ﴿ وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ﴿ ﴾ "اورنه چل زمین میں اکر کر" [اان ۲۵]
- ﴿ سُبْحٰنَ الَّذِيْ أَسْرِٰى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَانِ ﴾ " پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کوا یک رات مسجد ( کعبہ ) سے مسجد اقصی تک" [ کا:۱]
- ه ﴿ وَدَعْ أَذْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيْلاً ﴿ ﴾ "اور پرواه نه يَجِيَ اللهِ وَكِيْلاً ﴿ ﴾ "اللهِ وَكِيْلاً ﴿ ﴾ "اللهُ وَاللهُ يَجِعَ اللهُ يِ اللهُ يَالِي اللهُ عَلَى الله
- ﴿ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَدُنْکَ ذُرِّيَةً طَيِّبَةً ﴿ ﴾ ''اس (زکرياليسِينَ)
   ن کہاا ہے میری رب! عطافر ما مجھانی جناب سے اولاد یا کیزہ' [٣٨:٣]
- ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيْغاً ۞ 
   "پُس آپان سے اعراض کریں اور نصیحت کریں انہیں اور کہیں اُن سے اُن کے دِلوں میں اثر کرنے والی بات' [۲۳:۳]
- ﴿ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اللّهُ عَلَيْ لِمَنْ يَشَاءُ اللّهُ كُوْرَ ﴿ ﴾ ' وه (الله ) پيرا كرتا ہے جو چاہے۔ دیتا ہے جے چاہے لڑ كيال اور دیتا ہے جے چاہے لڑ كے' [۳۹:۵۲]

<a>⊕</a></a></a>



#### المهموز والمضعف

# الْمَهْمُوْزُ:

جس فعل کے مادہ حروف میں سے کوئی حرف ہمزہ ہوتو اُسے الْمَهْمُوزُ کہاجاتا ہے۔الْمَهْمُوْزِ کی تین اقسام ہیں:

- ① مَهْمُوْزُ الْفَاءِ: جَسِ فَعَلَ كَ ماده حروف كا پہلاحرف بمزه بهوه فعل مهموز الفاء كہلاتا ہے، مثلاً أَكَلَ 'اُس نے كھايا'، أَمَرَ 'اُس نے كم ديا'، أَخَذَ 'اُس نے كالے کھايا'، أَمَرَ 'اُس نے كم ديا'، أَخَذَ 'اُس نے كالے کھايا'، أَمَرَ 'اُس نے كم ديا'، أَخَذَ 'اُس
- 2 مَهْمُوْزُ الْعَیْنِ: جَسْعُل کے مادہ حروف کا دوسر احرف ہمزہ ہووہ عُمَّل مہموز العین کہلاتا ہے، مثلاً سَأَل 'اُس نے بوچھا/ سوال کیا'، سَئِم 'وہ تھک گیا/اُ کتا گیا'، یَئِسَ 'وہ ناامید ہوا'۔
- اده حروف كاتيسراح فعل مهموز اللام على مهموز اللام كهاده حروف كاتيسراح فهمره بهوده فعل مهموز اللام كهلاتا هم، مثلاً قَواً 'اس في برها'، خطاً 'اس في الملام كهلاتا مي مثلاً قواً 'اس في الميلانا على الميلانا الميل

مهموز افعال سے فعل مضارع بنانے کا طریقہ ایسا ہی ہے جیسا کہ تیجے افعال سے بنانے کا ہے، مثلاً اُکلَ سے یَا ٹُکلُ، أَمَرَ سے یَا مُدُر، سَالً سے یَسْالُ، قَراً سے یَقْراً أُ. البتہ مهموز افعال سے فعل اُمر کے پچھا فعال صرف دوحروف پر مشتل ہوتے ہیں، مثلاً

المهموز والمضعور والمضعور

أَكَلَ - يَأْكُلُ سے كُلْ مِهموز افعال سے اسم الفاعل اور اسم المفعول كے اوز ان بھى صحيح افعال جيسے ہى ہیں مہموز افعال سے فعل ماضى ،مضارع ، أمر ،اسم الفاعل اور اسم المفعول كى چندمثاليس چارك كشكل ميں درج ذيل ہيں :

| اسم المفعول | اسم الفاعل      | الأمر         | المضارع  | الماضى |
|-------------|-----------------|---------------|----------|--------|
| مَأْكُوْلُ  | آکِلٌ           | کُلْ          | يَأْكُلُ | أُكُلَ |
| مَأْمُوْرٌ  | آمِرُ           | مُرْ          | يَأْمُرُ | أَمَوَ |
| مَأْخُوْذٌ  | آخِذُ           | خُذّ          | يَأْخُذُ | أُخَذَ |
| مَسْئُوْلٌ  | سَائِلٌ         | سَلْ/إِسْئَلْ | يَسْئَلُ | سَأْلَ |
| مَقْرُوْءٌ  | قَارِيٌ/قَارِيْ | ٳڨ۠ۯٲ۠        | يَقْرَأُ | قَرَأ  |
| مَخْطُوْءٌ  | خَاطِئُ         | ٳڂ۠ڟٲ۠        | يَخْطَأُ | خَطَأً |

مہوز افعال سے فعل ماضی اور فعل مضارع کی گردانیں بھی عام قاعدہ کے مطابق ہیں، مثلاً أُمَوَ سے:

الماضى:أَمَوَ، أَمَوُوْا، أَمَوَتْ، أَمَوْنَ، أَمَوْتُ، أَمَوْتُ، أَمَوْتُمْ، أَمَوْتُمْ، أَمَوْتُنَّ، أَمَوْنَ المَاضى:أَمُو مَنَا أَمُو مَنَا لِللَّهِ مِهُ وَلَا فَعَالَ سِيرًا مُعَاطِبِ كَي كُروان كَي بِإِنْ مَثَالِينٌ مِيلِ مَهِ مِن وَي مَعْسِ:

ٹیبل نمبر 30 مہموز افعال سے اُمرمخاطب کی گردانیں

| جمع مؤنث 🖁 | واحدموًنث 🗣 | جع زكر ح | واحد مذكر الح | فعل    |
|------------|-------------|----------|---------------|--------|
| مُرْنَ     | مُرِيْ<br>* | مُرُوْا  | مُرو<br>م     | أَمَوَ |
| خُدْنَ     | خُذِيْ      | خُذُوْا  | خُذْ          | أُخَذَ |

| + | المهموز والمضعف المنافقة والمضعف المنافقة والمضعف المنافقة والمضعف المنافقة والمضعف المنافقة |                   |                      |               |        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|--------|
|   | كُلْنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ػؙڸؚي۫            | كُلُوْا              | كُلْ          | أُكُلَ |
|   | سَلْنَ/إِسْئَلْنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سَلِيْ/اِسْئَلِيْ | سَلُوْ ١/إسْئَلُوْ ١ | سَلْ/اِسْئَلْ | سَأْلَ |
|   | إِقْرَأْنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٳؚڨ۠ۯؘئؚي۠        | إِقْرَءُ وْ١         | ٳڨ۠ۯٲ         | قَرَأ  |

# 2 الْمُضَعَّفُ:

اگرکسی فعل کے مادہ حروف میں دوسرا اور تیسرا کلمہ ایک جیسے ہوں تو اس فعل کو المصنعف کہا جاتا ہے، مثلاً تممَ سے تم المصنعف کہا جاتا ہے، مثلاً تممَ سے تم المصنعف کہا جاتا ہے، مثلاً تممَ سے تم الميت الله عن ال

مضعف افعال میں دوایک جیسے کلمات کا شدہ کے ساتھ لکھا ہونا ادغام کہلاتا ہے۔ ادغام کے ساتھ لکھا ہونا ادغام کلاتا ہے۔ ادغام کے ساتھ فعل مضارع جب حالت ِجزم میں ہوتو عموماً اس کا ادغام کل جاتا ہے جوفک ادغام کہلاتا ہے، مثلاً اُحَبَّ ۔ یُجِبُّ سے لَمْ یُحْبِبُ اس نے پہند نہیں کیا'، اَضْلَ ۔ یُضِلُّ سے لَمْ یُضْلِلْ 'اس نے گراہ نہیں کیا'، وغیرہ۔

جن مضعف افعال کا تعلق سَمِعَ - یَسْمَعُ باب سے ہا اُن کے فعل ماضی کے متحرک ضائر میں بھی ادعا م کھل جاتا ہے اور اس فعل کے مین کلمہ کا کسرہ ظاہر ہوجاتا ہے، مثلاً شَمِمَ سے المضعف شَمَّ ہے اور اس کے متحرک ضائر مثلاً شَمِمْنُ اُن عورتوں نے سوزگا'، شَمِمْتُ اُن فَرتوں نے سوزگا'، شَمِمْتُ اُن فَرتا ہے کہ سوزگا'، شَمِمْتُ اُن فَرتا کے سوزگا'، شَمِمْتُ اُن کے سوزگا'، سَمِمْتُ اُن کے سوزگا'، سَمِمْتِ اُن کے سوزگا'، سَمِمْتِ اُن کے سوزگا'، سَمِمْتُ اُن کے سوزگا'، سَمِمْتُ اُن کے سوزگا'، سَمِمْتِ اُن کے سوزگا نے سوزگا

المهموز والمضعف المهموز والمضعف المهموز والمضعف

نے سونگا'، شَمِمْتُنَّ 'تم ( ؟ ) نے سونگا'، شَمِمْتُ میں نے سونگا'، شَمِمْنَا 'ہم نے سونگا'، شَمِمْتُ میں نے سونگا'، شَمِمْتُ میں ادغام ہوجا تا ہے۔ البتہ اس کے ساکن ضائر میں ادغام نہیں کھلتا۔ اس فعل ماضی کے ساکن ضائر میں شَمَّ اس نے سونگا'، شَمَّتُ 'اس ( ؟ ) نے سونگا' شامل ہیں۔ شَمَّ سے فعل ماضی کر گردان کے لئے ٹیبل نمبر 31 دیکھیں:

ٹیبل نمبر 31 المضعّف ہے فعل ماضی کی گردان (شَمَّ 'اُس نے سونگا')

| يخ.         | واحد     | صيغه          |              |
|-------------|----------|---------------|--------------|
| شُمُّوْا    | شُمَّ    | نذكرح         | \.           |
| شَمِمْنَ    | شُمَّتْ  | مؤنث 🖁        | غائب         |
| شَمِمْتُمْ  | شَمِمْتَ | نذكرح         | حاضر         |
| شَمِمْتُنَّ | شَمِمْتِ | مؤنث 🖁        | <i>کا کر</i> |
| شَمِمْنَا   | شُمِمْتُ | نذكراتي /مؤنث | متكلم        |

المضعّف افعال مضعل ماضي مضارع اورمصدر كي چندمثاليس درج ذيل بين:

| معنى                      | المصدر            | المضارع | الماضى |
|---------------------------|-------------------|---------|--------|
| ہلاک ہونا،ٹوٹ جانا        | تَبُّ             | يَتُبُّ | تُبُّ  |
| كفينجينا بكفسيننا         | جَوُّ             | يَجُرُّ | جَوَّ  |
| مجح كرنا،قصد كرنا         | حَجُّج            | يَحُجُّ | حَجَّ  |
| گمان کرنا،خیال کرنا       | ڟؘڗؙۨ             | يَظُنُّ | ظَنَّ  |
| نظر/آوزار نیجی کرنا       | غَضُّ             | يَغُضُّ | غَضَّ  |
| به کنا، بهکنا، گمراه بونا | ضَلاَلٌ/ضَلاَلَةٌ | يَضِلُّ | ضَلَّ  |

# المهدوز والمضعف المحمول المعلوم كرنا المعلوم كرنا المعلوم كرنا المعلوم كرنا المحمول كرنا المعلوم كرنا المحمول المحمول

قرآنِ كريم سالْمَهْمُوْزُ وَالْمُضَعَّفُ كَي چندمثالين:

- ﴿ أُمَو اللَّا تَعْبُدُوْ اللَّا إِيَّاهُ ﴾ "أس (الله) نَحْمُ ديا كه نه عبادت كروكسى كى سوائ أس كـ "[۲:۲۰]
- ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُورُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ﴿ ''يقيناً الله صَمْ ديتا ہے عدل اور بِعلائی/نیکی کا''[۱۲:۰۹]
- ﴿ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَ اقِعٍ ﴿ ﴾ "سوال كيا ايك سوال كرنے والے نے
   اس عذاب كاجووا قع ہونے والا ہے "[+2:1]
- ﴿ وَالَّذِیْنَ کَفَرُوْا بِایَاتِ اللهِ وَلِقَآفِهِ أُولَئِکَ یَئِسُوْا مِنْ رَحْمَتِیْ وَالْاِیْنَ کَفَرُوْا بِایَاتِ اللهِ وَلِقَآفِهِ أُولِئِکَ یَئِسُوْا مِنْ رَحْمَتِیْ وَاور وَلُوگُمنگر ہیں آیاتِ اللهی کے اور الله کے حضور حاضر ہونے کے وہی مایوس ہوئے میری رحمت سے اور انہیں کے لئے ہے عذاب در دناک "۲۳:۲۹]
- ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْانَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ﴿ ﴾ '' لِي رَبِي فَإِذَا قَرَأْتَ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ﴾ '' لي جورانده
   جبآپ پڑھنے لکیں قرآن تو پناہ ما نگ لیا کیجئے اللّٰہ کی شیطان سے جوراندہ
   درگاہ ہے' [۹۲:۱۲]
- ﴿إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ﴿﴾ '' پڑھے اپنے رب كے نام ہے
   جس نے سب كو پيدا كيا' [94:1]

# 186 6 4 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 18

- ﴿ لا يَسْمُمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُ فَيَوُّوْسٌ
   قُنُوْطٌ ۞ ﴿ ثَهِينِ أَكَاتًا آدمى بَعلائى ما نَكَنے ہے اور اگر پنچ اس كو تكليف تو مايوس اور نااميد ہوجاتا ہے '[۲۹:۴۱]
- ﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّنَهُ لَيَقُوْلَنَّ هَذَا لِيْ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ﴿ ثَالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّلْمُلِمُ الللْمُولِي اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الللللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ اللَّالِمُلْمُ
- ﴿ وَأَيُّوْبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّيْ مَسَنِى الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَابِهِ مِنْ ضُرِّ ﴿ ﴾ ''اورابوب السَّيْنَ كَى عالت كو يادكروجبكا للهُ فَكَشَفْنَا مَابِهِ مِنْ ضُرِّ ﴿ ﴾ ''اورابوب السَّيْنَ كَى عالت كو يادكروجبكا لله فكروجبكا لله فكروركروي بم نے بچارا اپنارہ کو کہ بیشک پہنچی ہے جھے تکلیف اور تو بی زیادہ رحم کرنے والوں سے ۔ پس قبول کرلی ہم نے اس کی دعا پھر دورکردی ہم نے جواس پرتھی تکلیف' آکا۔ ۸۳-۸۳۔
- ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ ﴿﴾ ''يقيناً آپ كارب بى
   بہتر جانتا ہے اُس کو جو گراہ ہواُس كے راستہ ہے' [۱۲:۱۲]
- ﴿ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ ﴾ "اور جس مراه كرد \_ الله توكوئى نبيس اس كوراه بتانے والا "[۳۳:۳]
- ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمْتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً ﴿ ﴾ ''اور پورى ہوئى بات
   آپ كربى سچائى اور انصاف ميں' [۲:۵۱۱]

**\$\$\$** 



#### التثنية

#### THE DUAL

ہم سبق نمبر ۱۳ میں پڑھ چکے ہیں کہ عربی زبان میں عدد تین طرح سے ظاہر کیا جاتا ہے: واحد/مفرد ایک عدد پر کیا جاتا ہے: واحد/مفرد ایک عدد پر دلالت کرتا ہے، مثلاً طَالِبٌ، طَالِبَةٌ، جبکہ تثنیہ (dual) دواعداد پر دلالت کرتا ہے، مثلاً طَالِبَان/طَالِبَیْن، طَالِبَتَان/طَالِبَیْن.

التَّفْنِيَةُ بنانے كاطريقه بالكل آسان ہے، يعنى واحداساء كے آخر ميں "ئے ان / تين "ك اضافه سے تثنيه بن جاتا ہے۔ ہم سبق نمبر ۵ (اعراب الاسم) ميں يہ بھى پڑھ چكے ہيں كہ عربی اساء كی تين حالتيں ہيں، يعنی حالت رفع ، حالت نصب اور حالت جر۔ يہاں تثنيه سے متعلق يه بات يا در كيس كه "كن " حالت برفع كوظا ہر كرتا ہے جبكه "كين" حالت نصب اور حالت جر دونوں كوظا ہر كرتا ہے جبكه "كين" حالت نصب اور حالت جر دونوں كوظا ہر كرتا ہے دواحداساء بشمول اشاره ، موصول اور صائر سے تثنيه كی چند مثاليں ٹيبل كی شكل میں درج ہیں۔



| تثنيه مؤنث        |                  | واحدمؤنث     | تثنيه مذكر     |               | واحدمذكر   |
|-------------------|------------------|--------------|----------------|---------------|------------|
| حالت نصب وجر      | حالت ِرفع        | اسماء        | حالت نِصب وجر  | حالت ِ رفع    | اسماء      |
| مُسْلِمَتَيْنِ    | مُسْلِمَتَانِ    | مُسْلِمَةٌ   | مُسْلِمَيْنِ   | مُسْلِمَانِ   | مُسْلِمٌ   |
| الْكَافِرَتَيْنِ  | الْكَافِرَاتَانِ | الْكَافِرَةُ | الْكَافِرَيْنِ | الْكَافِرَانِ | الْكَافِرُ |
| الإِمْرَءَ تَيْنِ | الإِمْرَءَ تَانِ | الإِمْرَءَةُ | الرَّجُلَيْنِ  | الرَّجُلاَنِ  | الرَّجُلُ  |
| سَاعَتَيْنِ       | سَاعَتَانِ       | سَاعَةٌ      | كِتَابَيْنِ    | كِتَابَانِ    | كِتَابٌ    |
| يَكَيْنِ          | يَدَانِ          | يَدُ         | قَلَمَيْنِ     | قَلَمَانِ     | قَلَمٌ     |
| النَّافِذَتَيْنِ  | النَّافِذَتَانِ  | النَّافِذَةُ | الْبَابَيْنِ   | الْبَابَانِ   | الْبَابُ   |
| طَالِبَتَيْنِ     | طَالِبَتَانِ     | طَالِبَةٌ    | طَالِبَيْنِ    | طَالِبَانِ    | طَالِبٌ    |
| الصَّلِحَتَيْنِ   | الصَّالِحَتَانِ  | الصَّالِحَةُ | الصَّالِحَيْنِ | الصَّالِحَانِ | الصَّالِحُ |
| اسماء الإشارة     |                  |              |                |               |            |
| هَاتَيْنِ         | هَاتَانِ         | هٰذِهِ       | هَاذَيْنِ      | هٰذَانِ       | هذا        |
| تَيْنِكِ          | تَانِکَ          | تِلْکَ       | ذَيْنِكَ       | ذَانِكَ       | ذَالِكَ    |
|                   |                  | لموصول       | اسماءا         |               |            |
| اللَّتَيْنِ       | اللَّتَانِ       | الَّتِيْ     | اللَّذَيْنِ    | الَّذَانِ     | الَّذِيْ   |
| الضمائر           |                  |              |                |               |            |
| مبنی              | هُمَا            | هِيَ         | مبنى           | هُمَا         | هُوَ       |
| =                 | أنتُمَا          | أنْتِ        | =              | أنْتُمَا      | أنت        |
| =                 | نَحْنُ           | أنا          | =              | نَحْنُ        | أَنَا      |
| =                 | هُمَا            | هَا          | =              | هُمَا         | ó          |
| =                 | كُمَا            | کِ           | =              | كُمَا         | ک          |
| =                 | نَا              | ى            | =              | نَا           | ي          |

# (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189)

درج ذیل جملوں میں استعال تثنیہ کے صیغوں پرغور کریں اور انہیں اچھی طرح سمجھ لیں :

- شعید عالم ہے۔
- سَعِيْدٌ وَحَامِدٌ عَالِمَانِ. سعيداورحامدعالم بين -
- سَعِيْدٌ وَحَامِدٌ هُمَا عَالِمَانِ. تسعيداورحامددونون عالم بين -
- عَبْدُاللهِ وَعُمَرُ هُمَا طَالِبَانِ. 'عبدالله اورعمر دونوں طالبعلم بیں۔'
- طَاهرَةُ وَشَازِيَةُ هُمَا مُعَلِّمَتَانِ. 'طاہره اورشازیدونوں اساتذہ ہیں۔'
- فَارُوْنٌ وَشَاهِدٌ هُمَا رَجُلاَنِ صَالِحَانِ. 'فاروق اور شاہد دونوں
   نیک اشخاص ہیں۔ '
  - هذان طالبان. 'بيدونون طالبعلم بين.'
  - ⇒ هَاتَان طَالِبَتَانِ. 'بيرونول طالبات بين.'
  - الطَّالِبَانِ مُجْتَهِدَانِ. 'دونوںطلبا مِحنتی ہیں۔'
- هَاتَانِ الطَّالِبَتَانِ هُمَا مُجْتَهِدَتَانِ. 'بدوطالبات، دونو المُخنى بين -
- ⇒ يَا زَيْدُ وَطُس أَأْنتُمَا طَبِيْبَانِ. 'اے زيد اورطس! کيا آپ دونوں ڈاکٹر ہیں؟'
  - لاَ، بَلْ نَحْنُ مُعَلِّمَانِ. 'نهيں، بلکهم معلم بيں۔'
- ذَانِکَ الرَّجُلاَنِ الَّذَانِ قَائِمَانِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ مُهَنِّدَسَانِ.

   ثوه دوم د جوكر عبن درخت كے نيجوه انجينر بين ...
- ⇒ تَانِکَ الإِمْرَءَ تَانِ اللَّتَانِ قَائِمَتَانِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ مُعَلِّمَتَانِ.
   وه دوعورتيں جو کھڑی ہیں درخت کے نیچوہ معلمات ہیں۔
- قَالَ شَاهِدٌ وَإِبْرَاهِيْمُ ذَالِكَ مَنْزِلْنَا. 'كَهَا شَامِداور ابرائيم نے وہ

# #(190) # #(F) # #(C)

مكان بهارايے

 ⇒ يَا فَوْيَالُ وَمَاهِنَةُ! أَمَدْرَسَتُكُمَا تِلْكَ؟ 'ا\_فريال اور ما هند! كيا وه سکولتم دونوں کا ہے؟'

نَعَمْ، تِلْکَ مَدْرَسَتُنَا. 'جیال، وه ہماراسکول ہے۔'

 قَالَتْ سِيْمَابُ لِي أُخْتَانَ، إِسْمُ إِحْدَهُمًا عَائِشَةُ وَأُخْرَى آمِنَةُ. 'سیماب نے کہا کہ میری دوہم نیس ہیں ان میں سے ایک کا نام عاکشہ ہے۔ اور دوسری کا آمنہ ہے۔'

 يَا سَعْدُ! إِفْتَحْ ذَيْنِكَ الْبَابَيْنِ وتَيْنِكَ النَّافِذَتَيْنِ. 'السحد! کھول دووہ دو درواز ہےاوروہ دو کھڑ کیاں'

اب آیئے افعال میں تثنیہ کے صیغوں کا مطالعہ کرتے ہیں فعل ماضی میں تثنیہ بنانے کے لئے واحد کے آخر میں الف کا اضافہ کیاجا تاہے، مثلاً:

خَهَبَ 'وه رُما' سے خَهَبَا 'وه روگئے'

خَهَبَتْ 'وه گئ سے خَهبَتَا 'وه دو گئين'

⇒ ذَهَبْتُ 'تُو گیا' ہے ذَهَبْتُمَا 'تم روگئے'
 ⇒ ذَهَبْتِ 'تُو گئ ہے ذَهَبْتُمَا 'تم روگئیں'

خَهَبْتُ 'مِیں گیا' ہے خَهَبْنَا 'ہم دو گئے/ہم گئے'

یہاں نوٹ کریں کہ مخاطب کے صیغہ میں نثنیہ مٰدکر/مؤنث کے لئے ضمیر ایک جیسی ہے، یعنی ذَهَبْتُمَا، جبکه متکلم میں شنید کے لئے شمیر جمع کی ہی استعمال ہوئی ہے، يعنى ذَهَبْنَا. درج ذيل جملوں ميںغوركرين:

الطَّالِبُ ذَهَبَ سے الطَّالِبَان ذَهَبَا 'ووطالبعام گئے'

# (191) **(3)** (191) **(4)** (191) **(4)** (191) **(5)**

- أَنْتَ ذَهَبْتَ سِ أَنْتُمَا ذَهَبْتُمَا 'تم دوگئے'
- أُنْتِ ذَهَبْتِ عِے أُنْتُمَا ذَهَبْتُمَا 'تم روَّكُيْن'
  - أنّا ذَهَبْتُ ع نَحْنُ ذَهَبْنَا 'ہم گئے'

یا در ہے کہ مخاطب کے صیغہ میں شنیہ مذکر اور شنیہ مؤنث کے لئے ضمیریں ایک جیسی ہیں۔ نیزیہ بھی یا در کھیں کہ شکلم کے صیغہ میں شنیہ کے لئے علیحدہ صیغہ ہیں ہے بلکہ جمع کا صیغہ نا' ہی استعال ہوتا ہے جس کا اطلاق مذکر اور مؤنث دونوں اجناس پر ہوتا ہے۔

فعل مضارع مرفوع سے تثنیہ بنانے کے لئے واحد کے صیغہ کے آخر میں (اَن) کا اضافہ کیاجا تا ہے، مثلاً:

- الطَّالِبُ يَذْهَبُ سے الطَّالِبَان يَذْهَبَان 'دوطالبعلم جاتے ہیں/ جا کینگے'
  - الطَّالِبَةُ تَذْهَبُ ت الطَّالِبَتَان تَذْهَبَان 'ووطالبهجاتی بیر/جائینگی'
    - أَنْتَ تَذْهَبَ سِ أَنْتُمَا تَذْهَبَان 'تم دوجاتے ہو/ جاؤگ
      - أَنْتِ تَذْهَبِيْنَ عَ أَنْتُمَا تَذْهَبَان تم دوجاتى مواجا وَكَى الله عَلَى الله عَل
      - أَنَا أَذْهَبُ تَنْ نَخْنُ نَذْهَبُ مِم جات بي / جاتى بين

یہاں نوٹ کریں کہ تثنیہ خاطب کے مذکر اور مؤنث کے صیغے ایک جیسے ہیں۔ نیز متکلم کے تثنیہ اور جمع کے صیغے بھی ایک جیسے ہیں۔

مضارع منصوب اورمضارع مجزوم کی صورت میں تثنیہ کے صیغوں سے نون اعرابی حذف ہوجاتے ہیں اور دونوں ایک جیسے ہوجاتے ہیں۔ درج ذیل مثالوں کو اچھی طرح سمجھ لیں:



| مضارع منصوب                                  | مضارع مجز وم                       | مضارع مرفوع                     |
|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| يُرِيْدُ الطَّالِبَانِ أَنْ يَذْهَبَا        | الطَّالِبَانِ لَمْ يَذْهَبَا       | الطَّالِبَانِ يَذْهَبَانِ       |
| دوطلباء جانا حابتے ہیں                       | دوطلباء نہیں گئے                   | دوطلباء جاتے ہیں                |
| تُرِيْدُ الطَّالِبَتَانِ أَنْ تَذْهَبَا      | الطَّالِبَتَانِ لَمْ تَذْهَبَا     | الطَّالِبَتَانِ تَذْهَبَانِ     |
| دوطالبات جانا چاہتی ہیں                      | دوطالبات نہیں گئیں                 | دوطالبات جار ہی ہیں             |
| أَتُرِيْدَانِ أَنْ تَلْهَبَا يَاصَدِيْقَانِ؟ | أَلَمْ تَذْهَبَا يَا صَدِيْقَانِ؟  | أتَذْهَبَانِ يَا صَدِيْقَانِ؟   |
| اےدوروستو! کیاتم جانا چاہتے ہو؟              | ا بے دوروستو! کیاتم نہیں گئے؟      | اےدودوستو! کیاتم جارہے ہو؟      |
| أتُرِيْدَانِ أَنْ تَذَهَبَا يَاصَدِيْقَتَانِ | أَلَمْ تَذْهَبَا يَاصَدِيْقَتَانِ؟ | أتَذْهَبَانِ يَا صَدِيْقَتَانِ؟ |
| اےدو مہیلیو! کیاتم جانا جائتی ہو؟            | ابدوسهيليو! كياتم نهيل گئيں؟       | اے دو سہیلیو! کیاتم جارہی ہو؟   |

اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ معل مضارع کے صینے ، یَذْهَبُوْنَ ، تَذْهَبُوْنَ اور حالت نصب میں حذف ہوجاتے ہیں۔ اور تَذْهَبُوْنَ کُونِ اعرائی حالت جزم اور حالت نصب میں حذف ہوجاتے ہیں۔ اب اس گروپ میں یَذْهَبَانِ اور تَذْهَبَانِ بھی شامل ہو گئے۔ اس طرح بیگروپ پانچ افعال پر مشمل ہوگئے۔ اس طرح بیگروپ پانچ افعال پر مشمل ہوگئے اس طرح بیکر مضارع موفوع کی حالت پر افعال خمسہ میں نونِ اعرائی برقر ارر ہتا ہے جبکہ مضارع مجزوم اور منصوب کی حالت برنون اعرائی حذف ہوجا تا ہے۔

فعل أمركى صورت مين تثنيه فدكراور تثنيه مؤنث كے صيغ ايك جيسے ہوتے ہيں، مثلًا إِذْ هَبَا يَا أُخْتَانُ ال وو بہنو! تم جاؤ و مثلًا إِذْ هَبَا يَا أُخْتَانُ ال وو بہنو! تم جاؤ و مثلًا إِذْ هَبَا يَا أُخْتَانُ ال وو بہنو! تم جاؤ و مثلًا إِذْ هَبَا يَا أُخْتَانُ ال وو بہنو! تم جاء مثلًا مَا أَسْمَاءُ تُحَمَا؟ تمهارانام كيا ہے؟ ، يہاں تثنيه إسْمَانِ كا استعال ہوتا ہے، مثلًا مَا أَسْمَاءُ تُحَمَا؟ تمهارانام كيا ہے؟ ، يہاں تثنيه إسْمَانِ حَلَى جَعَاسُهُ الله عَلَى ا

# 49(193) **\*** 41(8) **\*** 49(193) **\***

- إغْسِلاً أَيْدِيْكُمَا 'تم دونوں اپنے ہاتھوں کو دھولؤ بہاں بھی یَدَانِ کے
   بجائے جمع آیڈدی کا استعال ہواہے۔
- أُختُبا دَرُوْ سُكُما 'تم دونوں اپنے اسباق لکھؤ یہاں بھی دَرْسَانِ کے بچائے جمع دَرُوْ سُ كا استعال ہواہے۔
- ⇒ قَرَأَ الطَّالِبَانِ كُتُبُهُمَا 'دوطلباء نے اپنی کتابیں پڑھیں' یہاں بھی
   کتابان کے بچائے جمع کتب کا استعمال ہوا ہے۔
- ﴿ وَإِنْ تَتُوْبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا ﴾ ''(اے نبی اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا ﴾ ''(اے نبی اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا ﴾ ''(اے نبی الله کی دونوں بیویو!) اگرتم دونوں تو بہر واللہ کی جناب میں (تو بہت بہتر ہے)
   یقیناً تمہارے دِل کج ہوگئے ہیں' [۲۲:۲]

ہم سبق نمبر ۷ میں پڑھ چکے ہیں کہ مضاف پرتنوین نہیں آتی ۔اب یہ بھی سمجھ لیں کہ تثنیہ کا نون بصورت مضاف حذف ہوجا تا ہے، مثلاً

- بَابَان 'دودرواز ئے سے بَابَا الْمَسْجِدِ مُسَجِد کے دودرواز ئے
- نَافِذَتَان 'ووكُور كيال' عن نَافِذَتَا الْمَدْرَسَةِ 'سكول كى دوكُور كيال'
- رَكْعَتَانُ 'دورَكْتين سے ((رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)) ' ' فَجْرِ كَلَ دورَكتيں دنياو مافيها سے بہتر ہيں ' [الحديث]
- نَعْلَیْنِ 'دوجوت' سے ﴿ یَا مُوْسلٰی إِنِّیْ أَنَا رَبُّکَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ
   اِنَّک بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى ﴿ ﴾ ''(الله تعالیٰ نے موسی ایقیناً میں ہی تیراپروردگار ہوں تو اپنی جو تیاں
   اُتاردے کیونکہ تو یا کے میدان طوی میں ہے' [۱۲-۱۱-۱۳]

کِلا/ کِلْتَا: یہ الفاظ بھی دو کے لئے استعال ہوتے ہیں۔ کِلا مَدَکر کے لئے جبکہ کِلْتَاموَنث کے لئے آتا ہے۔ یہ الفاظ ہمیشہ بطور مضاف استعال ہوتے ہیں اور

# 

ان كامضاف اليه بميشة تثنيه موتاب، مثلاً

- أَيْنَ طَالِبَانِ جَدِيْدَانِ؟ كِلاَ الطَّالِبَيْنِ فِي الْفَصْلِ. 'دو نَعُ طلباء كهال بين؟ دونو ل طلباء كلاس بين بين '
- أَيْنَ الطَّالِبَتَانِ؟ كِلْتَا الطَّالِبَتَيْنِ فِي الْمَحْتَبَةِ. 'ووطالبه كهال بين؟
   دونول طالبه لا بَيري مين بين وفول طالبه لا بَيري مين بين إلى المناسلة المناسلة

كِلاً كِلْتَاعدد كِ لَحَاظ سے واحد شار ہوتا ہے اس لِيَ اس كَي خبر بھى واحد آتى ہے، مثلًا كِلا الطَّالِبَيْنِ مُجْتَهِدُ (مُجْتَهِدَانِ نَهِيں) دونوں طلباء محنتى ہيں، كِلْتَا السَّيَّارَتَيْنِ جَدِيْدَة (جَدِيْدَتَانِ نَهِيں) دونوں كاريں نَى بين، كِلاْنَا مَشْغُوْلٌ (مَشْغُوْلًا نَنْهِيں) مونوں مصروف ہيں۔

كِلااًور كِلْتَا مبنى بين جبان كامضاف اليهاسم ظاہر ہو، يعنی حالت نصب اور حالت جرميں ان ميں كوئى تبديلى نہيں آتى ، مثلاً:

- ے سَأَلْتُ كِلاَ الرَّجُلَيْنِ 'ميں نے دونوں مردوں سے يو چھا'
- ⇒ سَأَلْتُ عَنْ كِلْتَا الْمَوْ أَتَيْنِ 'مِيں نے دونوں عور توں سے متعلق پوچھا'
  تاہم اگران كامضاف اليہ ميرك شكل ميں ہوتو ان ميں تثنيه كى طرح تبديلي آتى
  ہے، مثلاً لاقِیْتُ كِلَیْهِمَا / كِلْتَیْهِمَا 'میں دونوں سے ملا '، مَرَدْ ثُ عَلَى كِلَیْهِمَا / عَلَیْهِمَا / عَلَیْهِمَا / مَراگزردونوں برہوا'۔

تثنیہ کے باب میں درج ذیل چندمثالوں میں غور کریں:

- ⇒ هٰذَان قَلَمَان جَمِيْلاَن. 'بيرولمين خوبصورت بين'
- إِشْتَرَيْتُ قَلَمَيْنِ جَمِيْلَيْنِ. 'مين نے دوخوبصورت الميں خريديں۔'
  - حَفِظْتُ سُوْرَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ. 'ميں نے دولمی سورتیں حفظ کیں۔'

# 49 (195) **\*** 43 (8) **\*** (195) **\***

- ﴿ وَيَادَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلاَ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَتَقْرَبَا هَا فَهُ الْجَنَّةَ فَكُلاَ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَتَقْرَبَا هَا السَّبَحَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ ﴿ ﴾ ' (الله تعالى نے فرمایا) اور اے آدم السَّلِي رہوتم اور تمہاری بیوی جنت میں اور کھا وتم دونوں وہاں جہاں سے چاہو اور یاس نہاؤاس درخت کے کہ ہوجا وتم دونوں ظالموں میں سے '[2:4]
- ﴿ وَقَالَ مَانَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَاذِهِ الشَّجَرَةِ اللَّا أَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْحَلِدِيْنَ ﴿ ثَالِهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال
- ه ﴿ وَاللَّذَٰنِ يَأْتِينُهَا مِنْكُمْ فَانُوْهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّا اللَّا اللللَّا الللللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّا ال
- ﴿ وَبِالْوَ الِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا اَوْ كِلاَهُمَا فَوْ لِاَ تَكُويْماً اَوْ كِلاَهُمَا فَوْلاً كَرِيْماً ﴿ ثَاور فَلَا تَنْهُرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيْماً ﴿ ثَاور فَلْ اللَّهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيْماً ﴿ ثَاور اللَّهُ مَا وَقُلْ لَهُمَا عَنِهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَل
- ﴿ وَقُلْ رَبِّ الْرَحَمْهُمَا كَمَا رَبِّينِيْ صَغِیْراً ﴿ ﴾ ''اور كهه (دعاكر)
   اےمیرے پروردگاران دونوں پروییائی رحم كرجیساان دونوں نے میرے
   بچین میں میری پرورش كی' [ ۲۲:۲۳]
- ﴿ وَتُلُ عَلَيْهِمْ نَباً الْبَنِي ادَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ الْأَخَرِ ﴿ ﴾ ''اور سنا دیجئے آئیں حال آدم اللَّیٰ اللّٰحَرِ ﴿ ﴾ ''اور سنا دیجئے آئیں حال آدم اللَّیٰ اللّٰحَرِ ﴿ ﴾ ''اور سنا دیجئے آئیں حال آدم اللَّائِیٰ اللّٰمَ عَلَیْ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰهَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَا اللّٰمَ ال

196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 196 **\*** 

بیوْں کا سچا، جبکہ دونوں نے قربانی کی تو قبول ہوئی ایک کی ان میں سے اور نہ قبول ہوئی دوسر رے کی' [۵:۲۵]

- (حَانَا يَأْكُلُنِ الطَّعَامَ " (ونوں (مال بیٹے ) کھانا کھایا کرتے تھ "[20:0]
- ﴿ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّيْنِ مِنْ اَعْنَابٍ وَحَفَفْنَهُمَا بِنَحْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعاً ﴿ كِلْتَا الْجَنَّتِيْنِ الْتَ أَكُلَهَا وَحَفَفْنَهُمَا بِنَحْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعاً ﴿ كِلْتَا الْجَنَّتِيْنِ الْتَ أَكُلَهَا وَكَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنَا خِللَهُمَا نَهْراً ﴿ كَلْهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- ((الرشي وَ الْمُرْتَشِي كِلاَهُمَا فِي النَّارِ)) "رشوت لينے والا اور رشوت
   دينے والا دونول جہنمي بين" [الحديث]

**\$\$\$** 



#### المنصوبات

الْمَنْصُوْبَات مرادایسے اساء ہیں جو حالت نصب میں استعال ہوتے ہیں، اور بطور منصوبات کی مخصوص معانی ومطالب اداکرتے ہیں۔ اِن کی مخضوض معانی ومطالب اداکرتے ہیں۔ اِن کی مخضوض معانی و مطالب اداکر ہے اِن کی مختصر تفصیل درج زیل ہے:

## 1 الحال:

یہ گرائم کی ایک اصطلاح ہے جس میں ایک منصوب اسم کسی دوسرے اسم کی حالت کو بیان کرتا ہے۔ مثلاً:

- الطَّالِبُ الْفَصْلَ ضَاحِكاً 'داخل ہوا طالبعام كلاس ميں اس حال ميں كدوہ بنس رہاتھا، بعنى طالبعام كلاس ميں بنتے ہوئے داخل ہوا۔
  اس جملہ ميں الطَّالِبُ صاحب الحال ہے جبکہ ضاحِکاً حال ہے جو حالت بيان حالت ميں ہے، اور جوصاحب الحال، الطَّالِبُ، كی حالت بيان كرتا ہے، بعنی جبوہ کلاس ميں داخل ہواتو بنس رہاتھا۔

  کرتا ہے، بعنی جبوہ کلاس میں داخل ہواتو بنس رہاتھا۔
- ⇒ بَاتَ الطَّفْلُ بَاكِياً ' نِي نِي التَّكْرَارِي روتَ ہوئے'، اس جملہ میں
   بَاكِياً حال ہے جوحالت نِصب میں ہے جبکہ الطِّفْلُ صاحب الحال ہے۔
- کخلتِ الْبِنْتُ الْفَصْلَ سَاكِتَةً 'لُرُى كلاس میں داخل ہوئی خاموثی
   خیاتِ الْبِنْتُ ، اس جملہ میں سَاكِتَةً حال منصوب ہے جو صاحب الحال ،
   الْبِنْتُ ، كى حالت بيان كرتا ہے جبوہ كلاس میں داخل ہوئی۔

# (198) **(198) (198) (198) (198) (198) (198) (198)**

- إِقْرَأْ جَالِسًا أَوْ وَاقِفًا 'تَوْرِرُ هِ بِيْ عِيْ بِيْ مِا كُمْرِ نَ
- أُحِبُ اللَّحْمَ مَشْوِيًّا وَالسَّمَكَ مَقْلِيًّا وَالْبَيْضَ مَسْلُوْقًا 'مِحِهِ
   بُهنا گوشت، فرائی مُحِهلی اور ابلا انڈ الپند ہے '

الحال عام طور پرکسی سوال، کیسے/کس طرح، کا جواب ہوتا ہے اور بیرا یک لفظ لیعنی الحال المفرد، بھی ہوسکتا ہے اور جملہ، الحال المجملہ، بھی ہوسکتا ہے۔ یاد رہے المحال عدد اور جنس کے اعتبار سے صاحب المحال سے مطابقت رکھتا ہے۔ مثلاً:

- جَاءَ الْوَلَدُ بَاسِمًا 'لِرُكَامْ سَكِراتِ مِوآيا'
- جَاءَ الْوَلَدَان بَاسِمَيْن 'دولرُ كَمْسَكرات بوئ آئے'
  - جَاءَ الْأَوْ لاَذُ بَاسِمِيْنَ 'لرِّحُ سَكراتِ ہوئَ آئے'
    - جَاءَ تِ الْبِنْثُ بَاسِمَةً 'لرُكَمْ سَكراتَى ہوئى آئى'
- جاءَ تِ الْبِنْتَان بَاسِمَتَيْنِ 'دوالر كيال مسكراتي بوئي آئين'
- ⇒ جَاءَ تِ الْبَنَاثُ بَاسِمَاتٍ 'لرُكيال مسكراتي ہوئى آئيں'

صاحب المحال عام طور پرمعرفہ ہوتا ہے جو فاعل، نائب الفاعل، المفعول بہ، المبتدایا الخبر بھی ہوسکتا ہے۔

قرآنِ كريم سے الحال كى چندمثاليں:

- ﴿ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ﴿ ﴾ "ليسوه (موسى النَّيْنِ ) نَكُاو ہاں سے خوف كی حالت میں د كیمتے بھالتے "[۲۱:۲۸]
- ﴿ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ المِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُءُ وْسَكُمْ
   وَمُقَصِّرِيْنَ لاَ تَخَافُوْنَ ﴿ ﴾ ''يقيناً تم ضرور داخل ہو گے مسجد حرام میں اگر

# (199) من المنصوبات المنصو

الله نے چاہامن کے ساتھ منڈاتے ہوئے اپنے سراور بال کتراتے ہوئے بے خوف وخطر''[۲۷:۲۸]

﴿ الَّذِیْنَ یَذْکُرُوْنَ اللهُ قِیمًا وَقُعُوْدًا وَعَلَی جُنُوْبِهِمْ ﴿ ﴾ ''وہ عقمند

لوگ جو یاد کرتے ہیں اللّٰد کو کھڑے اور بیٹے اور اینے پہلوؤں ی' [۱۹۱:۳]

#### 2 التمييز:

اییامنصوب اسم جواس سے پہلے لفظ یا جملہ میں موجود مکندا بہام کو دُور کرے یا ان میں شخصیص/فرق کو بیان کرے التحمییز کہلاتا ہے۔مثلاً:

- شَرِبْتُ لِنُواً عَصِیْواً 'میں نے ایک لیٹر جوس پیا'، اس جملہ میں عَصِیْواً جومنصوب اسم ہے التعمییز واقع ہوا ہے جوالفاعل کے عمل میں کسی طرح کے ممکنہ ابہام کو دور کرتا ہے، یعنی میں نے ایک لیٹر جوس پیا ہے نہ کہ پانی، دودھ، چائے، وغیرہ ۔ بعض اوقات التعمییز کا ترجمہ 'اعتبار ہے/ لحاظ ہے' بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً أَنَا أَخْبَرُ مِنْکَ عُمْواً وَ لَكِنَّکَ أَفْضَلُ مِنِّی عِلْمًا 'میں عمر کے لحاظ ہے ہے بڑا ہوں کین علم کے اعتبار ہے جھے سے افضل ہؤ۔
  - حَسُنَ هذَا الْوَلَدُ خُلْقًا 'اخلاق كِاظ من يرار كا احجائے -
- هٰذِهِ الْجَامِعَةُ جَيِّدَةً دِرَاسَةٌ ني يونيورسَّى پرُ هائى كاعتبارے بہت الْجَامِعَةُ جَيِّدةً دِرَاسَةٌ ني يونيورسَّى پرُ هائى كاعتبارے بہت الْجَهى ہے :

قرآنِ كريم سے التمييز كى چندمثاليں:

﴿ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلاً ﴿ ﴾ ''اورتو بركزنة ﴿ يَ عَلَى إِبَارُول تَكَلَّم بِاللَّهِ الْجَبَالَ طُوْلاً ﴿ ﴾ ''اورتو بركزنة ﴿ يَ عَلَى الْجَبَالَ طُوْلاً ﴿ ﴾ ''اورتو بركزنة ﴿ يَ عَلَى الْجَبَالَ طُولاً ﴿ كَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلّ

# (200) من المنصوبات المنصوبات المنصوبات المنصوبات المنصوبات المنصوبات المنصوبات المنطق المنطق

## **المفعول المطلق:**

مفعول مطلق اس مصدر کو کہتے ہیں جواپنے ہی فعل کی تاکیدیا شدت کے لئے آتا ہے، مثلاً:

- ضَرَبَهُ بِلاَلٌ ضَرْبًا 'بلال نے اس کی زور دار پٹائی کی'۔اس جملہ میں ضربٌ ہُ مفعول مطلق منصوب ہے جواپنے ہی فعل ضَرَبَ کا مصدر ہے اور مارنے میں شدت کے لئے استعال ہوا ہے۔
- يُحِبُّ اللَّوْنَ الْأَحْمَرَ حُبًّا جَمَّا وه لال رنگ کو بہت زیادہ پند کرتا
   یخ، یہاں حُبًّا جَمَّا کی وجہ سے پیند میں شدت دوچند ہوگئی۔
  - فَوحَ حَامِدٌ فَرْحًا 'حامد بهت خوش ہوا'
  - أَغْلِق الْبَابَ إِغْلاقاً وروازه بورى طرح بندكرون المناب إلى المناب إلى المناب المناب
  - إصْبوْ صَبْواً 'توصر كراچها صبر'، یعنی صبر پراستقامت رکھ
  - أَشْكُورُكَ شُكُواً مِين آب كابهت زياده شكر بيادا كرتا هول أ
- ⇒ أَعْفُوْ عَنْکَ عَفُواً 'میں آپ سے درگزر جا ہتا ہوں/معافی جا ہتا ہوں'
  مفعول مطلق فعل کے متبادل کے طور پر بھی استعال ہوتا ہے، یعنی فعل کو حذف کر
  کے اس کی جگہ صرف مفعول کا استعال کر دیا جا تا ہے، مثلاً درج بالا آخری تین مثالوں
  میں فعل کولائے بغیر، صَبْراً، شُکُراً، عَفُواً کہنا بھی وہی معنی دے گا جوافعال کے
  ساتھ دیتا ہے۔

المنصوبات المنص

- ے ﴿وَكَلَّمَ اللهُ مُوْسَى تَكُلِيْمًا ﴿ ثَالَهُ مُوْسَى تَكُلِيْمًا ﴿ ثَالِمَ كَالِمَ كَيَا اللَّهُ فَوْسَى الطَّيْلَاتِ مِن اللَّهُ مُوْسَى الطَّيْلَاتِ مِن اللَّهُ مُوسَى اللَّهُ مُوسَى اللَّهُ مُوسَى اللَّهُ مُن اللَّهُ مُوسَى اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُوسَى اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّالِي اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ
- ﴿أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّانِ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًانِ "كه م نے برسایا پانی او پر سے/ اچھی طرح، پھر ہم نے پھاڑ از مین کو چیر کر' [۲۲:۸۰-۲۵]
- ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْ التَّقُوا اللهَ وَقُوْلُوا قَوْلاً سَدِيْداً ۞ " الله عَالَى الله عَالله عَالَى الله عَالَى الله عَالَى الله عَالَى الله عَالَى الله عَالَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ اللّه عَلَى الله ع

# المفعول له/ المفعول الأجله:

اییا مفعول/مصدر جوفعل کا سبب اور غرض وغایت بیان کرے مفعول له یا مفعول لأجله کہلاتا ہے، مثلاً:

- ضَرَبَ الْمُدَرِّسُ الطَّالِبَ تَأْدِیْبًا 'ٹیچر نے طالبعلم کو مارا ادب

  سکھانے کے لئے'،اس جملہ میں المصدر تَأْدِیْبًا طالبعلم کو پٹائی کی غرض
  وغایت بتا تا ہے۔ عام طور پر یہ مصدر ذبنی کیفیت، مثلًا خوف، پیار،
  غزت،خواہش،وغیرہ کی عکاسی کرتا ہے اور حالت نصب میں ہوتا ہے۔
  مفعول له کا مصدر عام طور پر تنوین کے ساتھ آتا ہے تاہم بطور مضاف
  فتح کے ساتھ بھی آتا ہے،مثلًا قرآنِ کریم سے ایک مثال:
- ﴿ وَلا َ تَقْتُلُواْ اَوْلاَدُكُمْ خَشْيَةً إِمْلاَقِ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ
   وَإِيَّاكُمْ ۞ ('اورنه قَل كروا فِي اولا دكو فلسى كِ دُرسے، ہم ہى رزق
   دية ہيں اُن كو بھى اور تم كو بھى '[كا: ٣]]



#### 5 الاستثناء:

"إِلاً" الفاظِ استناء ميں سے ايک حرف ہے اور اس كے بعد آنے والا اسم عموماً حالت نصب ميں ہوتا ہے، مثلاً وَصَلَ الطُّلاَّبُ كُلُّهُمْ إِلاَّ حَامِداً 'تمام طلبا پہنچ على مارے عامدے على السُّلاَ مُن السُّلاَ السَّلاَ السُّلاَ السَّلاَ السَّلاَ السَّلاَ السَّلاَ السُّلاَ السَّلاَ السَلاَ السَّلاَ السَّلِي السَلِي السَّلِي السَّلِ

الاستثناء كے تين اجزاء ہيں:

- المستثنى: وه جزء یا چیز جسے الگ کیا جائے۔ درج بالا مثال میں حامِداً
   مستثنی ہے۔
- (2) <u>المستثنى منه:</u> يهوه جزء يا چيز ہے جس ميں سے استثناكيا گيا ہو۔ درج بالا مثال ميں الطُّلاَّ بُمستثنى منہ ہے۔
- - ⇒ مَا رَأَيْتُ إِلاَّ بِالاَلاَّ مِين نَے سی کُنہیں دیکھا سوائے بلال کے '
  - لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ إِلَّا الْمَوْتَ نهر مرض كى دوا بسوائ موت كَ
- ⇒ يَغْفِرُ اللهُ الذَّنُوْبَ كُلَّهَا إِلَّا الشِّرْكَ 'الله تعالى تمام گناه معاف كر
   دیتا ہے سوائے شرک کے '

اگر جمله میں مستثنی منه کا ذکر نه ہوتو الیں صورت میں مستثنی کا اعراب

# 

عام قاعدہ پر ہوتا ہے، مثلاً مَا وَصَلَ إِلَّا حَامِدٌ عامد کے سواکوئی نہیں پہنچا 'اس جملہ میں مستثنی حَامِدٌ ہے جو فاعل کے طور پر آیا ہے اس لئے حالت رفع میں ہے۔ ایک اور مثال ، مَا رَأَیْتُ إِلَّا حَامِداً 'میں نے کسی کونہیں دیکھا سوائے حامد کے'، اس جملہ میں مستثنی حَامِداً بطور مفعول به آیا ہے اس لئے حالت نِصب میں ہے۔

درج بالا دومثالوں میں سے اگر 'إِلاَّ 'کال دیا جائے تو یہ قاعدہ بالکل واضح ہو جا تا ہے۔ پہلی مثال میں غور کریں: مَا وَصَلَ حَامِدٌ اور دوسری مثال، مَا دَأَیْتُ حَامِداً. اس طرح کی صورت اِن جملوں میں پیش آتی ہے جن کا تعلق نافیه، ناهیه یا استفہامیہ جملوں سے ہو۔

قرآنِ كريم يحرف استناء "إلا"كى چندمثالين:

- ے ﴿ وَلا َ يَذْكُرُوْنَ اللهَ إِلا <u>قَلِيْلاً</u> ۞ "اور نہيں يا دكرتے وہ منافق الله كومگر تقورُ ا" دائر ٢٠٨٢ م
- ﴿ كُلُّ شَيْعِ ۚ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ ۞ " 'بر چيز ہلاك ہونے والى ہے سوائے اس الله كى ذات كے "[٨٨:٢٩]
- ﴿ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴿ ﴾ "كيااحان (اطاعت البي)
   كابدله احمان كسوا كيحواور بهي ہے؟" [القرآن]

## **6** مفعول فيه:

اسے الظَّر ف بھی کہاجا تا ہے۔الظرف کی دواقسام ہیں:

① ظَرْفُ الزَّمَانِ: اليه اللهم جُوكس كام كے زمانہ اوقت كوظا بركرے ظرف الزَّمان كهلاتا ہے، مثلًا إِنْ تَظَرْتُكَ سَاعَةً 'ميں نے تمهارا ايك گھنٹه انظار كيا'، رَجَعْتُ لَيْلاً 'ميں رات كووا پس لوٹا'، أَصُوْمُ غَداً إِنْ شَاءَ اللهُ 'ميں انثاء اللهُ كيار وزهر كھول گا'

# (204) **( المنصوبات ) ( المنصو**

② ظُرْفُ الْمَكَانِ: اليه السم جوكسى كام كے مكان / جَلَه كو ظاہر كرے ظرف الممكان كہلاتا ہے۔ اور يہ بھى حالت نصب ميں ہوتا ہے، مثلاً جَلَسْتُ تَحْتَ شَجَوَةٍ ميں ورخت كے ينچ بيھا'، الْمُدَرِّسُ عِنْدَ الْمُدِيْرِ مُنْيِيرِ بِي بيھا'، الْمُدَرِّسُ عِنْدَ الْمُدِيْرِ مُنْيِيرِ بِي بيھا'، الْمُدَرِّسُ عِنْدَ الْمُدِيْرِ مُنْيِيرِ بِي بيھا'، الْمُدَرِّسُ عِنْدَ الْمُدِيْرِ مُنْيُ فِي بيلاً مَيْل الله ميل چلا'، أَيْنَ مَكَثْتَ فِي الْعُطْلَةِ (چَھيُوں مِيں تَو كَهاں مُحُراْ۔ الْعُطْلَةِ (چَھيُوں مِيں تَو كَهاں مُحَراْ۔

جیسے اوپر بیان ہوا ہے کہ ظرف عام طور پر منصوب ہوتا ہے تاہم کچھ ظروف بینی ہیں اور وہ فعی محل نصب سمجھے جاتے ہیں۔ اِن میں چندا یک درج ذیل ہیں:

- أَيْنَ 'كهال: يظرف مكان ہے اور اس كے آخر میں فتح ہے تاہم اسے كل نصب میں مجھا جا تاہے ، مثلاً أَیْنَ تَعَلَّمْتَ اللَّغَةَ الْعَرَبِیَّةَ ؟ 'تو نے عربی زبان كهاں سے كھی ؟ '
- ⇒ أَمْسِ 'كَل / گزشتهٔ: بيظرف زمان ہے جو کسرہ پر بینی ہے اور کی نصب میں اسٹوق أَمْسِ 'میں کل بازار گیا'
- حَیْثُ 'کہاں'، قَطُّ 'کبھی نہیں': یہ دونوں ظروف ضمّہ پر بنی ہیں جو کل نصب میں محصح جاتے ہیں، مثلاً إِجْلِسُوْا حَیْثُ شِئْتُمْ 'جہاں چاہوبیٹے جاؤ'، لَمْ أُدَخِنْ قَطُّ 'میں نے بھی سگریٹ نہیں پیا'
- هُنَا 'يهال'، مَتَىٰ 'كب': يه دونول ظروف حالت سكون ميں بيں اور كل نصب ميں ميں اور كل نصب ميں سمجھے جاتے ہيں۔ يہ دونوں الفاظ الف ساكن پر ختم ہوتے ہيں كيونكه مَتٰى اصل ميں مَتَاْ ہے اور هُنااصل ميں هُناْ ہے، مثلاً إِجْلِسْ هُنا حَتَّى أَرْجِعَ 'يهال بيٹے جب تك ميں واپس آؤل'، مَتَى رَجَعْتَ مِنَ الْجَامِعَةِ 'تو يو نيورسٹی ہے كبلوٹا'
   الْجَامِعَةِ 'تو يو نيورسٹی ہے كبلوٹا'

# 205 **( ا** المنصوبات ( المنصوب

اساء ظروف کے علاوہ بھی کچھ الفاظ طروف کی مانند ہیں اور ان پرنصب بھی آسکتی ہے اگر چہوہ اصل میں وقت یا جگہ کوظا ہر نہیں کرتے، مثلاً مُحلَّ، بَعْضَ، دُبْعَ، نِطْفَ. یہ الیں صورت میں ہوتا ہے جب اِن میں سے کوئی لفظ مضاف کے طور پر آئے اور اس کا مضاف الیہ ظرف ہوجو وقت یا مکان کوظا ہر کرے، مثلاً:

- أَذْهَبُ إِلَى الْجَامِعَةِ كُلَّ يَوْم 'ميں برروز يونيورسُ جا تا بول'
  - ے سَافَوْتُ بَعْضَ يَوْمِ 'مِين نے دِن کے پھر صمر مين سفر كيا'
- قَرَأْتُ الْقُرْآنَ رُبْعَ سَاعَةٍ 'ميں نے چوتھائی گھنٹہ قرآن کی تلاوت کی'
  - مَشَیْتُ نِصْفَ مِیْل 'میں نصف میل چلا'

قرآن كريم سے مفعول فيه كى چندمثاليں:

- ﴿ قَالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ﴿ ﴾ ''اُس نے کہا میں ایک دن یا دن کا
   چھ صداس حالت میں رہا''[۲۵۹:۲]
- ﴿ وَتَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّنْبَ ﴿ ﴾ ''اور چھوڑا ہم نے یوسف النظی کو اپنے سامان کے پاس، پس کھا گیااس کو بھیڑیا''[۱۲: ۱۵]
- ﴿ وَأَلْفِيا سَيِّدَهَا لَكَ الْبَابِ ﴿ ﴾ "اور پايادونوں نے اس عورت كے فاوند
   کودروازے کے پاس "۲۵:۱۲¬
- ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ ﴿ ﴾ "اور ہرعلم والے سے بڑھ کرایک علم والے نے بڑھ کرایک علم والا ہے '[۲:۱۲]
- ﴿ وَجَاءُ وْا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُوْنَ ﴿ ﴾ "اوروه آئے اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے" [۱۲:۱۲]



#### € لا النافية للجنس:

لا نفی جنس اپنے بعد میں آنے والے اسم کی کلی طور پرنفی کرتا ہے، مثلاً لا قَلَمَ عِنْدِیْ میرے پاس کسی قسم کا قلم نہیں'، اس مثال میں لا قلم جنس کی ہر چیز کی نفی کرتا ہے، عین میرے پاس کسے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لَیْسَ کی طرح اس کی ترکیب نحوی میں قَلَمَ، 'اسم لا 'کہلاتا ہے۔ لا نفی جنس کا اسم اور اس کی خبر ونوں نکرہ ہوتے ہیں اور اس کا اسم حالت نصب میں ہوتا ہے۔ درج ذبل اس کی خبر دونوں نکرہ ہوتے ہیں اور اس کا اسم حالت نصب میں ہوتا ہے۔ درج ذبل چند مزید مثالوں میں غور کریں:

- لا إلله إلا الله ' كوئى معبود نہيں سوائے اللہ كے ،اس مثال ميں 'لا كلی طور
   رپر ہرفتم / جنس كے الـ / معبود كى نفى كرتا ہے ، سوائے اللہ سبحانہ وتعالى كے ۔
   لعنی اللہ تعالى كے سواكوئی عبادت كے لائق نہيں ، چاہے وہ انسان /
   جنات كى جنس ہے ہو، فرشتوں كى جنس ہے ياكوئى مٹى ، پھر ، دھات كى قتم
   جنات كى جنس ہے ہو، فرشتوں كى جنس ہے ياكوئى مٹى ، پھر ، دھات كى قتم
   ہے ہو ياكوئى اور مافوق الفطرت چيز ہووہ عبادت كے لائق نہيں ہوسكتا۔
   صرف اللہ تعالى ہى عبادت كے لائق ہے ۔
- ﴿ ذَالِکَ الْحِتَابُ لا رَیْبَ فِیْهِ ﴿ ﴾ ''یہوہ کتاب ہے جس میں کوئی شک وشبہ بین' [۲:۲] یعنی یہوہ عظمت والی کتاب ہے جس کے مُنزِّ لْ مِنَ اللهِ ہونے میں صحیح العقل انسان کے لئے کسی قتم کے شک وشبہ کی مین اللہِ ہونے میں آیت میں دیب کی کلی طور پرنفی کی گئی ہے کہ یہ قرآنِ گنجائش نہیں۔اس آیت میں دیب کی کلی طور پرنفی کی گئی ہے کہ یہ قرآنِ کریم اللہ تعالی کی طرف سے بالکل حق اور پیج ہے۔
- ﴿ إِكْرَاهُ فِي الدِّيْنِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴿ ﴾ ''دين مِين سَي سَي الله فَتَم كَى زِيرُ مِين بَينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴿ ﴾ ''دين مِين سَي الله فَتَم كَى زِيرُ مِينَ بَين يقيناً ظاہر ہو چكى ہے ہدایت گراہى ہے' [۲۵۲:۲]

207 **( ا** المنصوبات ( 207 **( ا** المنصوبات ( ) ( المنصوبات ( )

◄ الْ صَلاَةَ بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسَ وَ الاَصَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ
 حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسَ 'صلاة فَجر ك بعدكونى نما زنہيں يہاں تك كه سورج طلوع ہوجائے اور صلاةِ عصر كے بعدكوئى نما زنہيں يہاں تك كه سورج غروب ہوجائے۔

**(\*)**(\*)(\*)



العدد

عربی اعداد پر کچھ مخصوص قواعد کا اطلاق ہوتا ہے۔ عام طور پر معرب اساء کی طرح ان کے اعراب بھی تبدیل ہوتے ہیں۔ نیز جنس کے اعتبار سے بھی مذکر اور مؤنث اساء کے لئے اعداد کے الفاظ میں فرق ہے۔ ایک (۱) سے دس (۱۰) تک کے اعداد درج ذیل ہیں:

| <u>.                                     </u> | •   | . , , ,        |
|-----------------------------------------------|-----|----------------|
| مؤنث 🖁                                        | رمة | نذكرح          |
| وَاحِدَةٌ/إِحْدَى                             | ١   | وَاحِدٌ/أَحَدٌ |
| ٳؿ۠ڹؾۘٵڹؚ                                     | ۲   | إِثْنَانِ      |
| ثُلاَثُةٌ                                     | ٣   | ثَلاَتُ        |
| ٲۘۯڹۼڎؙ                                       | ٤   | ٲ۠ۯڹۘڠ         |
| خَمْسَةٌ                                      | ٥   | خَمْشُ         |
| سِتةٌ                                         | ٦   | سِتُ           |
| سَبْعَةٌ                                      | ٧   | سَبْع          |
| ثَمَانِيَةٌ                                   | ٨   | ثَمَانٌ        |
| تِسْعَةُ                                      | ٩   | تِسْعٌ         |
| عَشْرَةٌ                                      | ١.  | عَشْرٌ         |

ایک (وَ احِدٌ /وَ احِدَةٌ) اور دو (اِثْنَانِ /اِثْنَانِ) کِقُواعد: ایک (۱) اور دو (۲) کی صورت میں عدداور معدود میں مطابقت پائی جاتی ہے،

العصد العصد

یں عادوی، ۱/۱ (اب معادود مے مطابق ہوئے ہیں ایسے ہی ایسے ہوئے سوسو کے لئے کے مطابق مشاعد اور احدمونث کے لئے ساعة واحدة ایک اور واحدمونث کے لئے ساعة واحدة ایک گھڑی ۔ اسی طرح قلمانِ اِثنان دولامیں اور ساعتانِ اِثنتانِ اِثنتانِ دولامیں اور ساعتانِ اِثنتانِ معنی بھی ایک قلم ایک گھڑی ہے، اور قلمانِ اساعتانِ کامعنی بھی دولمیں اور ساعتانِ کامعنی بھی دولمیں دو گھڑیاں ہے اگر چان کے ساتھ عددو احد اور واحدة واحدة اور اِثنانِ اِثنتانِ نہ بھی لکھا جائے۔ تا ہم تا کید کی غرض سے اِن کے اعداد کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔

### ٣ ہے ١٠ تک اعداد کے قواعد:

بیاعدادجنس کے لحاظ سے معدود کی ضد ہوتے ہیں، یعنی اگر معدود مذکر ہوتو ان کا عدد مؤنث آتا ہے۔ اور بیر کہ ۳ سے ۱۰ تک کا معدود جع مجرور ہوتا ہے۔ ۳ سے ۱۰ تک کا معدود جع مجرور ہوتا ہے۔ ۳ سے ۱۰ تک اعداد کی مثالیس درج ذیل ہیں:

| ** "                        |      | <u> </u>                   |
|-----------------------------|------|----------------------------|
| مؤنث 🖁                      | المه | نذكرح                      |
| ثَلاَثُ نِسَاءٍ 'سعورتين'   | ۴    | ثَلاَ ثَةُ رِجَالٍ ٣٠مرزُ  |
| أَرْبَعُ نِسَاءٍ '٣عورتين   | ٤    | أَرْبَعَةُ رِجَالٍ '٣مرذ   |
| خَمْسُ نِسَاءٍ '٥٥ورتين'    | ٥    | خَمْسَةُ رِجَالٍ '٥مردُ    |
| سِتُّ نِسَاءٍ '٢عورتين'     | ٦    | سِتَّةُ رِجَالٍ ٢٠مردُ     |
| سَبْعُ نِسَاءٍ ' عورتين'    | ٧    | سَبْعَةُ رِجَالٍ ' ٢مرذ    |
| تُمَانِيْ نِسَاءٍ '٨٠ورتين' | ٨    | ثَمَانِيَةُ رِجَالٍ '٨مردُ |
| تِسْعُ نِسَاءٍ '٩٥ورتين'    | ٩    | تِسْعَةُ رِجَالٍ '9مردُ    |
| عَشْرُ نِسَاءٍ '١٠٥ورتين'   | ١.   | عَشَوَةُ رِجَالٍ '١٠مرذَ   |



اِن میں عدد کے دونوں جھے معدود سے مطابقت رکھتے ہیں۔اور اِن کا معدود واحد منصوب ہوتا ہے۔ مثلاً:

| موَنث ٢                                | رمة | d'Si.                             |
|----------------------------------------|-----|-----------------------------------|
| إحْدَى عَشْرَةَ طَالِبَةً 'ااطالبات    | 11  | أَحَدَ عَشَرَ طَالِبًا 'ااطلباءُ  |
| إِثْنَتَا عَشْرَةَ طَالِبَةً 17 طالبات | ١٢  | إثْنَا عَشَرَ طَالِبًا ١٣ اطلباءُ |

یا در ہے ااسے ۹۹ تک کے اعداد کا معدود ہمیشہ واحد منصوب ہوتا ہے۔

### ساسے ١٩ تک کے قواعد:

اِن میں جنس کے اعتبار سے عدد کا دوسرا حصہ معدود کے مطابق ہوتا ہے جبکہ اس کا پہلا حصہ معدود کی جنس کے متضاد ہوتا ہے۔اس کے علاوہ ۱۳ اسے ۱۹ تک کے معدود واحد منصوب ہوتا ہے۔

٣ ا ــــــ ١٩ تک کے اعداد کی درج ذیل مثالوں میں غور کریں:

| مؤنث ٢                      | رقم | ♂ <i>∫</i> ;                |
|-----------------------------|-----|-----------------------------|
| ثَلاَتَ عَشْرَةَ طَالِبَةً  | ١٣  | ثَلاَ ثَةَ عَشَرَ طَالِبًا  |
| أُرْبَعَ عَشْرَةَ طَالِبَةً | ١٤  | أَرْبَعَةَ عَشَرَ طَالِبًا  |
| خَمْسَ عَشْرَةَ طَالِبَةً   | 10  | خَمْسَةَ عَشَرَ طَالِبًا    |
| سِتَّ عَشْرَةَ طَالِبَةً    | ١٦  | سِتَّةَ عَشَرَ طَالِبًا     |
| سَبْعَ عَشْرَةَ طَالِبَةً   | ١٧  | سَبْعَةَ عَشَرَ طَالِبًا    |
| ثَمَانِي عَشْرَةَ طَالِبَةً | ١٨  | ثَمَانِيَةَ عَشَرَ طَالِبًا |
| تِسْعَ عَشْرَةَ طَالِبَةً   | ١٩  | تِسْعَةَ عَشَرَ طَالِبًا    |



### الْعُقُوْد كِقُواعد:

۲۰ سے ۹۰ (عِشْرُوْنَ... تِسْعُوْنَ) کی دہائیوں کو العقود کہا جاتا ہے۔ اِن کے قواعد جمع مذکر سالم اساء کے قواعد کے مطابق ہیں۔مثلاً:

عَلَى الْمَكْتَبِ عِشْرُوْنَ كِتَابًا 'ميز پر٢٠ كتابيں ہيں'،اس مثال میں عدد مرفوع ہے۔

⇒ قَرَأْتُ عِشْرِيْنَ كِتَابًا 'ميں نے ۲۰ كتابيں پڑھيں ،اس مثال ميں عدد
 منصوب ہے۔

 اِشْتَوَیْتُ الْکِتَابَ بِعِشْوِیْنَ دُوْلاَراً 'میں نے ۲۰ ڈالر میں کتاب خریدی'،اسمثال میں عدد مجرور ہے۔

### ا اور ۲۲ کے اعداد کے قواعد:

ند کر معدود کے لئے ۲۱ کے عدد کا پہلاحصہ وَ احِدٌ ہے جَبَہ موَنث کے لئے ا اِحْدَی ہے۔ مثلاً:

وَاحِدٌ وَعِشْرُونَ طَالِبًا '٢١طلباءُ

باحدى وَعِشْرُوْنَ طَالِبَةً '٢١ طالبات'

اور مذکر معدود کے لئے ۲۲ کے عدد کا پہلا حصہ اِثْنَانِ ہے اور مؤنث معدود کے لئے اِثْنَان ہے۔ مثلاً:

إثْنَان وَعِشْرُوْنَ طَالِبًا '٢٢ طلباء'

إثْنَتَان وَعِشْرُوْنَ طَالِبَةً '٢٢ طالبات'

### ٢٣ يے٢٩ تك اعداد:

إن میں مذکر معدود کے لئے عدد کا پہلا حصہ مؤنث ہوتا ہے جبکہ مؤنث معدود

### 

کے لئے عدد کا پہلا حصہ مذکر ہوتا ہے۔۲۲سے ۲۹ تک اعداد کی مثالیں درج ہیں:

| موَنث ♀                         | رة  | نذكرحى                            |
|---------------------------------|-----|-----------------------------------|
| ثَلاَثٌ وَعِشْرُوْنَ طَالِبَةً  | 77  | ثَلاثَةٌ وَعِشْرُوْنَ طَالِبًا    |
| أَرْبَعٌ وَعِشْرُوْنَ طَالِبَةً | ۲ ٤ | أَرْبَعَةُ وَعِشْرُوْنَ طَالِبًا  |
| خَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ طَالِبَةً   | 70  | خَمْسَةٌ وَعِشْرُوْنَ طَالِبًا    |
| سِتُّ وَعِشْرُوْنَ طَالِبَةً    | 77  | سِتَّةُ وَعِشْرُوْنَ طَالِبًا     |
| سَبْعٌ وَعِشْرُوْنَ طَالِبَةً   | 77  | سَبْعَةُ وَعِشْرُوْنَ طَالِبًا    |
| ثَمَانٌ وَعِشْرُوْنَ طَالِبَةً  | ۲۸  | ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُوْنَ طَالِبًا |
| تِسْعُ وَعِشْرُوْنَ طَالِبَةً   | 79  | تِسْعَةٌ وَعِشْرُوْنَ طَالِبًا    |

الْعُقُوْ 4 \* ٢ سے \* \* \* اتك : إن ميں مذكر معدود اور مؤنث معدود دونوں كے لئے اعداد ايك جيسے ہیں۔

|                        |     | • • • •               |
|------------------------|-----|-----------------------|
| مؤنث ♀                 | رقم | <i></i> マン:           |
| عِشْرُوْنَ طَالِبَةً   | ۲.  | عِشْرُوْنَ طَالِبًا   |
| ثَلاَ ثُوْنَ طَالِبَةً | ٣.  | ثَلاَ ثُوْنَ طَالِبًا |
| أَرْبَعُوْنَ طَالِبَةً | ٤٠  | أَرْبَعُوْنَ طَالِبًا |
| خَمْسُوْنَ طَالِبَةً   | ٥,  | خَمْسُوْنَ طَالِبًا   |
| سِتُّوْنَ طَالِبَةً    | ٦.  | سِتُّوْنَ طَالِبًا    |
| سَبْعُوْنَ طَالِبَةً   | ٧.  | سَبْغُوْنَ طَالِبًا   |
| ثَمَانُوْنَ طَالِبَةً  | ٨٠  | ثَمَانُوْنَ طَالِبًا  |
| تِسْعُوْنَ طَالِبَةً   | ٩.  | تِسْعُوْنَ طَالِبًا   |
| مِئَةُ طَالِبَةٍ       | ١   | مِئَةُ طَالِبٍ        |
| أَلْفُ طَالِبَةٍ       | ١   | أَلْفُ طَالِبٍ        |

### **₹**(213)**₹ ₹**(**3**)**₹**

### • • اسےاویر کے اعدا دورج ہیں:

٠٠٠ – مِائَةٌ (اس میں الف پیرُ هانہیں جاتا)/مِئةٌ دونوں طرح لکھاجاتا ہے

 $- 7 \cdot 0$  مِئْتَانِ  $- 7 \cdot 0$  الْفُّ  $- 7 \cdot 0$  الْفُان  $- 7 \cdot 0$  الْفُان  $- 7 \cdot 0$  الْفُان

٣٠٠٠ - ثَلاثَةُ آلاَفِ ٠٠٠ – أَرْبَعُ مِئَةٍ

٤٠٠٠ – أَرْبَعَةُ آلاَفِ ۰۰۰ - خَمْسُ مِئَةِ

. ٢٠٠ - سِتُّ مِئَةٍ ٢٠٠٠ - خَمْسَةُ آلاَفٍ

١٠٠,٠٠٠ مِئَةُ أَلْفِ ۰۰ ۷ – سَبْعُ مِئَةٍ

٨٠٠ - ثَمَانِيُ مِئَةٍ ٨٠٠ - خَمْسُمِائَةِ آلاَفِ

، ، ، ، ، ، ، ، ، مِلْيُوْنَ ٩٠٠ – تِسْعُ مِئَةٍ

### اعداديڙ ھنے کا طريقہ:

اعداد پڑھنے کا بہتر طریقہ بیہ ہے کہ اکائی ہے شروع کیا جائے پھر دھائی پر جائیں، پھرسکڑایر، پھر ہزار برجائیں۔مثلاً:

مذكر (٥٦) معدود كے لئے:

١٥٣ عادُ الرادَّارُ بَعَةٌ وَحَمْسُوْنَ وَسِتُّمِائَةٍ وَسَبْعَةُ آلافِ دُوْلار

مؤنث (٤)معدود کے لئے:

٢٥٣ عروييد:أَرْبَعٌ وَخَمْسُوْنَ وَسِتُّمِائَةٍ وَسَبْعَةُ آلافِ رُوْبِيَةٍ

### اَلْعَدَدُ التَّرْتَيْبيْ:

اہے ہیں تک کے ترتیبی اعداد درج ہیں:

## # (214) **\*** # (3) **\*** \* \* (3) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4) \* (4)

| مؤنث 🖁                       | or Si                      | تر تیبی عد د                     |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| ٱلْأُوْلَى                   | ٱلْأُوَّلُ                 | يېلا/ يېل                        |
| الثَّانِيَةُ                 | ٱلثَّانِيْ                 | دوسرا/ دوسری                     |
| الثَّالِثَةُ                 | الثَّالِثُ                 | تیسرا/تیسری                      |
| الرَّابِعَةُ                 | الرَّابِعُ                 | جھوتھا/جھوتی                     |
| الْخَامِسَةُ                 | الْخَامِسُ                 | یانچواں/ یانچویں                 |
| السَّادِسَةُ                 | السَّادِسُ                 | چھٹا/چھٹی                        |
| السَّابِعَةُ                 | السَّابِعُ                 | ساتوال/ساتويں                    |
| الثَّامِنَةُ                 | الثَّامِنُ                 | آ تھواں/آ تھویں                  |
| التَّاسِعَةُ                 | التَّاسِعُ                 | نواں/نویں                        |
| الْعَاشِرَةُ                 | الْعَاشِرُ                 | دسوال/ دسویں                     |
| الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ        | الْحَادِيَ عَشَرَ          | گیاروا <i>ل/</i> گیاروی <u>ن</u> |
| الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ        | الثَّانِيَ عَشَرَ          | ۲اوال/۱۲وی                       |
| الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ        | الثَّالِثُ عَشَرَ          | ساوال/ساويں                      |
| الْعِشْرُوْنَ                | الْعِشْرُوْنَ              | ۲۰وال/۲۰ویں                      |
| الْحَادِيَةَ وَالْعِشْرُوْنَ | الْحَادِيْ وَالْعِشْرُوْنَ | ا۲وال/۲۱ویں                      |
| الثَّانِيَةَ وَالْعِشْرُوْنَ | الثَّانِيَ وَالْعِشْرُوْنَ | ۲۲وال/۲۲ویں                      |
| الثَّالِثَةَ وَالْعِشْرُوْنَ | الثَّالِثَ وَالْعِشْرُوْنَ | ۲۳/وال/۲۳ویں                     |
| الرَّابِعَةَ وَالْعِشْرُوْنَ | الرَّابِعَ وَالْعِشْرُوْنَ | ۲۴وال/۲۴ویں                      |
| التَّاسِعَةَ وَالْعِشْرُوْنَ | التَّاسِعَ وَالْعِشْرُوْنَ | ۲۹وال/۲۹ویس                      |
| الثَّلاَ ثُوْنَ              | الثَّلاَ ثُوْنَ            | ۴۳۰واس/۴۳۰و ین                   |

### عرب العددى ينرمثالين: قرآن كريم سے العددكي ينرمثالين:

﴿ وَإِلَهُ كُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لا َ إِلهُ إِلا اللهِ وَالرَّحْمانُ الرَّحِيْمُ ﴿ ﴾ ''اورتمهارا ایک ہی معبود ہے (اللہ) نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر وہی بڑا مہر بان نہایت رحم کرنے والا''۲٦'۲۳۲٦

- ﴿ فَإِنَّمَا هِي زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ ﴿ ﴾ ''پِسوبی (قیامت کی گھڑی) تو ہوگی ایک زور کی آواز پس دفعتاً وہ دیکھنے لکیس گے (قبروں سے اُٹھ کر)'' [ ۱۹:۳۷]
- ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ( ) ﴿ ` آپ كهد دیجئے كه وہ الله تعالى ایک ہی ہے ' ۔
   ۲۱۱۱۲۶ میں اللہ کی ال
- ﴿حِیْنَ الْوَصِیَّةِ اِثْنُنِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْکُمْ۞ ''وصیت کے وقت شہادت ہونی چاہئے دومنصف آ دمیوں کی تم میں سے' [۱۰۷:۵]
- ﴿ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَ ثَةِ أَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ﴿ ثَيْرِجُونَهُ بِاحَ (قربانی) توروز \_ر كے تين جَ كِ دِنُول مِين اور سات جبتم لولو، يدس پور \_ ہوگئ'[١٩٦:٢]
- ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوْسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ﴿ ﴾ ''اور يقيناً ہم نے ديے
   ﷺ کونومجز \_صافصاف' [∠ا:۱۰۱]
- ﴿ يَأْبَتِ إِنِّيْ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوْ كَبًا ﴿ ﴾ ''اے ابّا جان! میں نے دیکھا گیارہ ستاروں کو'[۲۱:۲]
- ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَ ثُوْنَ شَهْراً ﴿ ﴾ "اس كاحمل اور دود ه چيراناتيس
   مهيني بين "[۲۹:۵]

### (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216) (216)

- ﴿ ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ فِرَاعاً فَاسْلُكُوْهُ ﴿ ﴿ ثَهُم اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَم اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّلُكُولُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا ال
- ﴿ يَتَرَبَّصْنَ بَأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْراً ﴿ ﴾ "(وه بيواكيس) اپنے
   آپ کوچار مہینے اور دس دِن عدت میں رکھیں" [۲۳۳:۲]
- ﴿ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَ اللَّهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مَائَةُ حَبَّةٍ ﴿ ﴾ ''مثال ان لوگوں کی جوخرچ کرتے میں اپنے مال اللہ کی راہ میں ایس ہے جیسے ایک دانہ، اُگیں جس سے سات بالیں، ہربال میں ہوں سودانے''۲۲۱:۲۶
- ﴿ هُوَ الْأُوَّلُ وَالْاَحِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿ ﴾
   ''وہی (اللہ) اوّل اور آخر اور ظاہر اور پوشیدہ ہے اور وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے'[۵۰-۳:۵]
- ﴿ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْهُمَا فِي الْغَارِ ﴿ ﴾ ''وه تھا دوسرا دو میں سے جب وه
   دونوں تھے غارمیں''[9:٠٠٩]
- ﴿ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ الْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ﴿ ﴾ ''لي پيوٹ برِّے اسے باره چشمے' [۲:۰۲]

**\$\$** 



#### اختتامية

قارئین کرام!یادرہے کہ مسلمان کی اصل زندگی جے قرآنِ کریم کی زبان میں المحیوان کہا گیاہے وہ زندگی اس کے مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ جبکہ بیزندگی بنیادی طور پر ہمارے لئے ایک بہت بڑی آزمائش ہے جس کا اثر ہماری اخروی زندگی پر براہِ راست مرتب ہوتا ہے۔ لہذا اس دنیا کی زندگی کوغنیمت جانتے ہوئے ہمیں چاہئے کہ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنی عافیت سنواریں۔

اس کتاب میں عربی کے بنیادی قواعد جمع کردیے گئے ہیں جن کی مدد سے آپ اِن شاءاللّٰہ قر آنِ کریم کے متن کو سجھنے کی صلاحیت حاصل کر سکیں گے، نیز امید کی جا سکتی ہے کہ عربی کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لئے بھی بیہ کتاب ممدومعاون ثابت ہوگی۔

اس نہایت نازک اور بہت اہم موضوع پر کام کرنے سے پہلے مجھے اپنی علمی وادبی کمزریوں کا پوری طرح احساس تھا گر چند دوستوں کے اصرار اور اپنی نبی کی خرمان ((بلغوا عنی ولو آیة)) کے مطابق میں نے اس کتاب کی شروعات کیں جواللہ تعالی کے فضل وکرم اور تو فیق سے پایہ تیکیل تک پہنچی ۔ چونکہ میں نے اپنی ناقص علمی استطاعت اور تحقیق کے مطابق اس کتاب کوم تب کیا ہے اس لئے نے اپنی ناقص علمی استطاعت اور تحقیق کے مطابق اس کتاب کوم تب کیا ہے اس لئے اپنی ناقص علمی اغلاط ہوں گی جن کے لئے قارئین سے معذرت خواہ ہوں، اور اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ میری اِن کمزوریوں اور نادانستہ اغلاط کو معاف

فرمائے، اور اس نیک نیتی پرمبنی ادنی کوشش کو اپنے ہاں شرفِ قبولیت عطا فرمائے۔ قارئین سے درخواست ہے کہ اس کتاب میں اغلاط کی نشاندہی کریں اور اس کے آئندہ ایڈیشن کی بہتری کے لئے تجاویز دیں۔والسلام

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بررء وف رحيم.

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين.

**\$** 

#### and bus

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَ انَّا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿﴾
"نقينًا ہم نے اس قرآن کوع بی زبان میں نازل کیا ہے تا کہ تم
(احکام الهی کو) سمجھ سکو [القرآن]

((خَیْرُکُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْانَ وَعَلَّمَهُ))

''تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا'[الحدیث]

اس کتاب کی غرض و غایت فقط قرآنی زبان کی تعلیم وترویج ہے

MOOK

# ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُوْ آنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعُقِلُونَ ١٠ ﴾

"يقيناً ہم نے اس قرآن کوعربی زبان میں نازل کیا ہے تاکیتم (احکام الٰہی کو) سمجھ سکو "(القرآن)

اللہ تعالیٰ نے اس کر ہ ارض پر بنی نوع انسان کی رہنمائی کیلئے اپنی آخری کتاب قر آن بریم عربی زبان میں نازل فرمائی جو بڑی وضاحت کے ساتھ انسان کی تخلیق کا منشاء و مدعا بیان کرتی ہے۔ آج کی دُنیا میں یقیناً اصل علم قر آن ہی کاعلم ہے۔ اس علم سے نا آشانائی عفلت اور بے رخی ہماری رسوائی کا سبب بن سکتی ہے۔ یقر آن ہمیں اپنی پیچان کرا تا ہے اس دُنیا میں زندگی گزار نے کاسلیقہ بتا تا ہے اور اس کے بعد آنے والی زندگی میں کامیا بی حاصل کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔

مگراس بے بہاخزانہ سے کلی طور پر مستفید ہونے کیلئے ضروری ہے کہ ہم قرآنِ کریم
کی زبان کو بھی اور اس کی تعلیم سے براہ راست استفادہ کریں۔ یا در ہے اللہ تعالیٰ کا کلام
ہونے کے سبب قرآنِ کریم کے الفاظ اس کے پڑھنے والے کے دِل و دماغ پر براہ راست
اثر رکھتے ہیں' بشرطیکہ اس کلام میں تد ہر وتفکر ہواور سے جب ہی ممکن ہے کہ ہم قرآنِ کریم کی
زبان کو بھے کر پڑھیں۔ اس مقصد کے حصول کیلئے یہ کتاب جدید طرزِ تعلیم کی روشیٰ میں نہایت
زبان کو بھے کر ہڑھیں۔ اس مقصد کے حصول کیلئے یہ کتاب جدید طرزِ تعلیم کی روشیٰ میں نہایت
آسان طریقہ پر مرتب کی گئی ہے۔ آپ قرآنی زبان کو سکھنے کا صمم اِدادہ کرلیں ان شاء اللہ رب الکریم
آپ کی مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دُعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کیلئے قرآنِ کریم کا پڑھنا'
سمجھنا' اس پڑمل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا آسان فرمائے۔ آمین!



"تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس نے خود قر آن کی تعلیم حاصل کی اور دوسروں کواس کی تعلیم دی" (الحدیث)